



مراب المراب الموار المراب المام المراب عبد المرام المراب عبد المرام المراب المام المراب عبد المرام المراب المام المراب عبد المرام المراب ال

تانی<sup>ن</sup> میکا *نعیم انور چشی نظامی*  انتشاب

ا پنی شریکِ حیات کے نام کرتا ہوں

#### ﴿ جملة حقوق بحقٍ مؤلف محفوظ بين ﴾

نام تناب : آنميندامامت

تاليف : ميال نعيم انورچشتى نظاى

مكان نمبر 20، كلى نمبر 46، ياك كالونى راوي روڈلا ہور

موبائل نمبر: 0334-9797696

يېلى اشاعت : تتمبر ۲۰۱۲ء

كمپوزنگ : زين العابدين، عثمان مشاق

پروف ریڈنگ : نعمان بن نعیم

طالب دعا : حابى محمد اشرف چشتى

ناشر : زادىيا نىزىشنل ـ لا بور

Zaviaorg@yahoo.com

تېت : 450روپ

: = 2 24

دارانعلم: در بار ماركيث، لا بهور

ضياء القرآن: منج بخش رود ، لا بهور\_

قريد بك سٹال: اردوباز ار، لاجور

نظامی کتب خانه: درگاه بازار پاکیتن شریف.

المعارف: تنج بخش رودُ ، لا بهور \_

شبير برادز: اردوبازار، لا بور

#### فهرست مضامين

| 11  | حمدِ بارى تعالى                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 12  | لغت مرور كونين ما فيظالية                                                 |
| 13  | ايك انتهائي قابل توجه بات                                                 |
| 14  | نخريميا                                                                   |
| 15  | ابل بيت اطهار كى محبت عين ايمان ب                                         |
| 16  | تقريظ:ميان نورمحر تفرت نوشاى                                              |
| 19  | تقريظ: پروفيسر ڈاکٹرعصمت الله زاہد                                        |
| 22  | ديباچه: ميان زييراحم علوي سنج بخشى قادرى ضيائي (اولا دحفرت شيخ مندى")     |
| 31  | نوراولين حضرت محرمصطف من شايل                                             |
| 55  | اميرالموشين امام المسلمين سيدناعلى المرتضى كرم الله وجبه الكريم           |
| 69  | سيدة النساء فاطمة الزجراسلام الله عليها                                   |
| 77  | امير الموشين سيدناا مام حسن مجتني عليه السلام                             |
| 91  | سيدالشهد اءامام عالى مقام سيدنالهام حسين عليه السلام                      |
| 120 | ام المعارف سيده زينب سلام الله عليها بنت على المرتضى كرم الله وجبه الكريم |
| 127 | سيدناعلى بن حسين الملقب امام زين العابدين عليه السلام                     |
| 127 | القاب                                                                     |
| 127 | ولا دت باعظمت                                                             |
| 129 | سیدہ زینب بنت علی کا بزید کے دربار میں تاریخی خطبہ                        |

| ے ہشام بن عبد الملك كاحمد                       | امام زين العابدينً -  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| ن مدح میں شاعر فرزوق کا قصیدہ                   | امام زين العابدينً كَ |
| ورايوفراى فرزوق                                 | امام زين العابدينًا   |
| 164                                             | اخلاق حسنه            |
| 168                                             | بنواميه كي قيديس      |
| ار بانا (169                                    | كوشه وكمنامي كويسند   |
| اورعيدالملك بن مروان                            | امام زين العابدين     |
| 174                                             | باتھ مبادکے برکم      |
| 175                                             | فرير كے ليم و         |
| لمام کی امام زین العابدین ہے گفتگو              | حفرت خفرعليدال        |
| ن العابدين كي معرفت                             |                       |
| 180                                             | صحيفه سجاديه كاعظمه   |
| افضيك 180                                       | نماز واللاس ك         |
| 181                                             | كثرت عبادت            |
| ان کی عقیدت                                     | عيدالملك بن مرو       |
| راللدانساري كي امام زين العابدين في ضوصي ملاقات | حفرت جابر بنءم        |
| ناورآ داب زندگی                                 | امام زين العابدين     |
| ارى كرنيوالى يانج عظيم ستيال                    | بهت زياده كرية        |
| 189                                             | بِمثال فياضي          |

| مام زین العابدین کایزیدے مکالمہ                      | 133 |
|------------------------------------------------------|-----|
| امام زین العابدین کامدینه منوره میں واپس تشریف لا نا | 136 |
| ا مام زین العابدین علیه السلام کے معمولات            | 136 |
| لقب زين العابدين كي وحبة شميه                        | 138 |
| امامت كا فيعله                                       | 139 |
| امام زین العابدین کے خصائل                           | 140 |
| چ <sup>ر</sup> يوں کا غول                            | 141 |
| ہرنی کو کھائے کی وعوت دینا                           | 141 |
| ا نداز سخادت                                         | 142 |
| وشش کے ایوان اقتد ارمیں ہ <sup>ا</sup> نچل           | 145 |
| مدینهٔ منوره مین قمل وغارت                           | 146 |
| مدینه منوره کی حرمت پراحادیث مبارکه                  | 148 |
| مكة مرمدى بيرمتى                                     | 149 |
| يزيد پليد كامخضر دوراقتد ارنشان عبرت ب               | 150 |
| امام زين العابدين عليه السلام اور قيامت كادن         | 154 |
| خشيت الهي                                            | 154 |
| امام زین العابدین کی مقبول دعائمیں                   | 155 |
| امام زین العابدین اور جابر بن عبدالله انصاری         | 155 |
| امام زین العابدینٌ واقعه کر بلا کے عینی شاہد         | 157 |

€10>

# حدباري تعالى

تو خالق ہے ہر نے کا یاجی یا قیوم ہر پل ترا رنگ نیا یا جی یا تیوم تو اول مجمى آخر مجمى ظاہر مجمى تو باطن مجمى سب میں رچ کر سب سے جدا یاجی یا قیوم تو ہے نور ارض و ما یاقادر یابادی نور اینے سے راہ دکھا یاجی یاقیوم نور کے جیے تاک کے اندر جلتا ایک چراغ يا اک تاره جيرے ما ياجي ياقيوم تو نے زمیں کا فرش بچھا کر اس کو کیا سرسبر تو بی کفیل نشودنما یاچی یا قیوم وصف کہاں تک لکھے ترے شاعر بی ہداں کیا تائب کیا اس کی ثناء یاجی یاقیوم (صرت فيظانات)

| امام زین العابدین کی فیاضی اور سخاوت میں بھی کو کی ثانی نہیں      | 190 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| امام زين العابدين كاعبدالملك كوجواب                               | 192 |
| امام زین العابدینًا اوراتگور                                      | 193 |
| امام زین العابدین سے روایت کرنے والے محدثین                       | 194 |
| شاعرابلبيت فرزوق الوفراس                                          | 196 |
| ناصبیوں اور خارجیوں کا آل نبی ہے بغض اوراموی وعبای دور حکومت      | 199 |
| فقه شافعي ك عظيم فقيهدامام شافعي كي اہلبيت اطهار سے والہانہ عقيدت | 205 |
| ملي لله الله الله الله الله الله الله الل                         | 207 |
| امام زين العابدين عليه السلام كي ايمان افروز مناجات               | 209 |
| خليفه عمر بن عبدالعزيز كاتاريخي فيصله                             | 222 |
| امام زين العابدين عليه السلام كاوصال پرملال                       | 225 |
| اولا دامجاد                                                       | 227 |
| صاحبزادگان                                                        | 227 |
| صاحبزاديان                                                        | 228 |
| سيدناامام ابوجعفرمحمد باقرعليه السلام                             | 229 |
| بيدناامام محمد باقر سے امام ابو حنیف کی ملاقات                    | 232 |
| بیدناا مام زین العابدین علیه السلام کے ارشادات عالیہ              | 235 |
| مام زين العابدين عليه السلام كي اولا دمين جليل القدر اولياء الله  | 238 |
| يرى دعا                                                           | 240 |

#### ايك انتهائي قابل توجه بات

میرے پیارے مسلمان بھائیو! یاد رکھوجس طرح اللہ تعالی رحیم و کریم عزوجل کی رحت و بخشش کی کوئی حدثہیں۔ ای طرح محبوب رب العالمین خاتم النہین امام المرسلین سان اللہ اللہ کے ادب کی بھی کوئی حدثہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ مبارکہ الحجر ات میں اللہ تعالیٰ نے ایئے حبیب سان اللہ تعالیٰ نے ایئے حبیب سان اللہ تعالیٰ ہے۔

ر جمہ: '' اے اہل ایمان اپنی آ وازوں کورسول اللہ مان اللہ کی آواز سے بلند نہ کیا کرو۔جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ او خی آ واز میں بولتے ہو۔ ایسانہ ہوکہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہوجا نمیں اور تہمیں خبر بھی نہ ہو۔''

تعظیم جس نے کی محمد سال اللہ ہے تام کی خدانے اُس پر آتش دو ذخ حرام کی سے تعظیم جس نے کی محمد سال اللہ ہے تام کو کے مدینة المنورہ میں نظامی میاں نعیم انور چشتی نظامی

### لعت سرور كونين جالانكائي

لطف کے امیدوار ہم بھی ليت ہوتے ہے دل بقرار ہم بھی ہیں ہمارے وست حمنا کی لاج مجی رکھنا تیرے فقیرول میں اے شہریار ہم مجی ادھر بھی تو کسن کے دو قدم جلوے تهاری راه میں مشت غبار جم مجی دو عنجه، دل صدقه بار دامن کا أميد وار نسيم بيار بم مجى حمیاری ایک لگاہ کرم میں سب کھ ہے یڑے ہوتے تو سر رابگرار ہم بھی ہیں جو سر یہ رکھنے کو مل جائے تعلی یاک حضور تو پھر کہیں گے کہ بال تاجدار ہم بھی ہیں یہ کس شینشاہ والا کا صدقہ بنتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے یکار جم بھی ہیں جاری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہے سرد آنہی کے بیں سب کاروبار ہم بھی حسن ہے جن کی خاوت کی دھوم عالم میں انہی کے تم بھی ہو اک ریزہ خوار ہم بھی ہیں (حضرت مولا تاكسن رضاخان)

€14)

# اہل بیت اطہار کی محبت عین ایمان ہے

حضرت زيد بن ارقم رضي الله عند سے مروى ہے:

(مسلم شريف: ج٢، ص ٢٧٩، مشكوة شريف: ص ٥٦٧)

حضرت ابوذررضی الله عنه نے کعبۃ الله کے دروازہ کو پکڑ کر بیاعلان فرما یا، اے لوگو! جو
کوئی مجھ کو پیچانتا ہے وہ پیچانتا ہے اور جوکوئی نہیں پیچانتا اس کو اپنی پیچان کراتا ہوں، میں
ابوذر ہوں میں نے رسول الله سال الله سے سنا ہے آپ نے فرما یا: میرے اہل بیت کی مثال
تہمارے درمیان کشتی نوح (علیہ السلام) کی ہے، جوکوئی اس پرسوار ہوا اس نے نجات
پائی اور جس نے اس سے روگر وانی کی وہ غرق ہوا۔

(مشكوة شريف: ص ٥٧٣)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سان فی آیا کہ نے فرمایا: محبت رکھواللہ تعالیٰ سے اس لیے کہ وہ تہمیں نعتیں عطا کرتا ہے اور محبت رکھو میرے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کامحبوب ہوں اور محبت رکھومیرے اہل ہیت سے اس لیے کہ میں انھیں محبوب رکھتا ہوں۔

(ترندى شريف: ج٢٥٠ ٣٣٠، متدرك: ج٣٥٥)

#### نسخركيميا

رسول کریم ملافظ آلین نے فرمایا: پروردگار عالم کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو ہر وقت فتنہ ونساد پیدا کرنے کا موقعہ ڈھونڈ تا ہے۔صرف اس لیے کہ دوسروں کی نظر میں اپنی بڑائی اور تکبر کوظا ہر کرسکے۔

ميم مسلم شريف مديث - 6447

عقلندی زبان اس کے دل کے چیچے ہوتا ہے اور بیوتوف کا دل زبان کے چیچے ہوتا ہے،عقلند بولنے سے پہلےغور وفکر کرتا ہے ، بیوتوف بولنے کے بعدغور کرتا ہے جب اے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

(حضرت على كرم الشدوجيسالكريم)

ا پنا اہل وعیال کی بہترین پرورش کرنے والدالشتعالی کے قرب کاحق دارہے

(سيدناامام زين العابدين)

اگرتم بیدد یکھنا چاہتے ہوکہ جبتم دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہار سے بعد دنیا کیسی ہوگی توبید دیکھو کے تمہار سے سامنے جودنیا سے رخصت ہو گئے انکے جانے کے بعد دنیا کی کیا نوعیت ہے۔

(امام جعفر العمادی)

بدزبانی اور بد گمانی دوایسے بُرے عیب ہیں جوانسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں اورایسے انسان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی ندا سے سکونِ قلب ملتا ہے۔

(حضرت جنيد بغدادي)

جب کوئی انسان نارائلگی دورکرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا بیمطلب ہر گزنہیں کدوہ فلطی پر تھا بلکہ اسکا مطلب سے کہ اس نے اپنی انا ہے ذیا وہ تعلق کوعزیز سمجھا ہے۔

(مولا تاجلال الدين رويّ)

# بِستم الله الرَّحين الرَّحِيم

زیب سجاده:ابوانِ فقرنوشاهیه شرتپورشریف

میاں نور محد نصرت نوشاہی ایم اے ایم اور ایل (گولڈ میڈلٹ) پخاب یو نیورش الاہور۔

معروف ادیب بحقق اورمؤرخ محرّم میاں نعیم انور چشتی صاحب مدظله کی تازه ترین تالیف'' آئیندامامت''میرے سامنے ہے جوان کے رہوارِ قلم کا متیجہ ہے۔ کتاب کیا ہے سخبینہ معارف اوروفت کی اہم ضرورت ہے۔

کتاب کا ابتدائیہ حضور سرور کا نئات ، فخر موجودات میں اللہ کی سیرت طیب پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی آئمہ اہل بیت اطبار علہیم السلام کا فرداً فرداً تذکرہ جیل ہے۔ ہاتی سارا حصد سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے احوال وآثار کے لئے مخصوص ہے جو'' آئیہ امامت'' کا بنیا دی موضوع ہے۔

امام الساجدين حضرت سيدنازين العابدين عليه السلام عالم اسلام كى وه روحانى ، نورانى اورع فانى شخصيت بين جن كے فيوض ومحاس پر پورى موجودات ناز كرتى ہے۔ ہرطرف آ كى بركات كا نور كھيلا ہوا ہے۔ رحمتوں كے سائبان تنے ہوئے ہيں۔ آپ كے حالات منفر دمضا بين ومقالات كى صورت بين مختلف رسائل وجرائد سے الى كتے ہيں۔ ليكن كتا بي صورت بين كوئى مجموعہ دريا فت نہ تھا۔

مؤلف مدوح نے خیال کیا کہ حضرت امام زین العابدین کے سوانحی آثار اور

خصوصیات و کمالات کوایک جگه کتاب کی صورت میں جمع کردیا جائے ، چنانچیآپ نے اپنے اس خیال کو پایہ یہ پھیل تک بہنچانے کے لیے جومحنت اور جستجو کی ہے اس کا اندازہ قارئین خود اس کتاب کے مطالعہ سے لگا سکتے ہیں۔

میں نے جناب میاں نعیم انور چشتی میں بیخوبی پائی ہے کہ وہ جس موضوع کو بھی سامنے رکھ لیتے ہیں خواہ وہ مشکل ہو یا آسان ، جب تک اے کتابی شکل میں نہ لے آئیں چین سے نہیں بیٹھتے۔ جہاں تک حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے متفرق رسائل وجرائد میں مقالات کا تعلق ہے۔ انہیں کتاب کی صورت میں جمع کر کے انہوں نے بہت بڑا کا رنامہ انجام دیا ہے۔ جس کے لیے وہ مبارک بادے مشخق ہیں۔

حفرت سيدنا امام زين العابدين عليه السلام گزار نبوت كامهكتا هوا پھول ہيں جس كى خوشبوكا ئنات كے گوشه گوشه تک پھيلى ہوئى ہے۔ سيدنا اسد الله الغالب على ابن الى طالب كے مسند خلافت كى زينت ہيں ، ہدايت انسانى كے ليے چراغ نور ہيں ، وارث فقر رسول مان الله الله الله على المام كے حقيقى مان الله الله الله الله الله على الله الله على الله الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الله

حضرت امام ذی شان اپ اقوال واعمال میں تمام افر ادابلدیت علیه السلام سے گہری مما شکت اور مطابقت رکھتے ہیں، آپ اپ روحانی مقامات کے لحاظ سے زندہ وجاوید ہیں۔
آپ کی ذات اطہر میں اسد اللہ الغالب علیه السلام کی شجاعت سیدة النساء کی حیاء وعفت،
سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی فراست و حکمت اور حضرت سید الشہد اءامام حسین علیه السلام کی به مثال استقامت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یہ وہ درویش خدامست ہیں جن کی برد باری اور

#### تقريظ

پروفیسرڈا کٹرعصمت اللّٰدز اہد سابق ڈین/ پرٹیل اور پنٹل کالج، پنجاب یو نیورٹی، لاہور

صلحائے اُمت کے تذکار ہردور میں بنی نوع انسان کے لیے منبع رشد وہدایت رہے ہیں اور عوام الناس بقدر ظرف ان سے استفادہ کرتے آئے ہیں ، کررہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مگر اس گراں قدراستفادہ کی صورت آئ وقت ممکن ہو کئی ہے جب لکھنے والے اور پڑھنے والے کے ماہین تغہبی سطح پر ایک خوشگوار رشتہ استوار رہے ، لہذا لکھنے والے کی ذمہ داری تھہرتی ہے کہ وہ ایسا اسلوب نگارش اختیار کرے جواس کے قاری کے ذوق مطالعہ کو جلا بخشنے کے ساتھ ساتھ اس میں حقائق تک پہنچنے کی جستجو میں کما حقد اضافہ کر سکے۔

زیر نظر کتاب میں حضرت میاں تعیم انور چشتی نظامی صاحب نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ قاری کو اپنے مطابعہ میں اس ہے وہ قاری کو اپنے مطابعہ میں اس طرح شریک کرلیا ہے جیسے ان کا قاری خودتح پر لکھ رہا ہو۔ ان کی تحریر صدافت کے ساتھ ساتھ خلوص و محبت کا مرقع ہے۔ اہل بیت حضرات کے ساتھ ارادت و عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جہانِ عقیدت کی سرحدیں متعین نہیں کی جاسکتیں خاص طور پر خانواد و رسول سائی ایک کا استحقاق رکھتا ہے۔ چشم فلک گواہ ہے کہ جب دنیا کے لا کچی ، مکار ، دغا باز ، ہوں پرست ، کمینکی کی انتہا کول کو چھونے والے افتدار کے بھوکوں نے تمام شردین ، باز ، ہوں پرست ، کمینکی کی انتہا کول کو چھونے والے افتدار کے بھوکوں نے تمام شردین ، نام شردین ، میال کردیا ، بظاہر زبانوں پر نبی سائنظ آیا کم کا کھی جانے والے دلول کردیا ، بطا ہرز بانوں پر نبی سائنظ آیا کم کا کھی جانے والے دلول

انکساری کے آگے سلط فی وقت جھتی وکھائی دیتی ہے۔ انسانیت پر آپ کے بیٹار احسانات ہیں، دنیا میں آپ کی عترت وزریت کی کثرت ہے۔ جو بھی آپ کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوتا بھی خالی نہ جاتا کہ سختھین کے لیے آپ کا بحر سخاوت ہروقت موجزن رہتا تھا۔

میرے خیال میں محترم میاں فیم انور چتی صاحب نے کتاب کے آغاز میں سیرت طیب اور ذکر اہلبیت علیم السلام اس لیے کیا ہے کہ قارئین کے ذہنوں میں ان پاکیزہ ہستیوں کے خصائل وفضائل کا نقشہ س منے رہے ، اس کے ساتھ ہی امام زین العابدین کے سوائی کردار کو پڑھتے ہوئے یہ موازنہ کریں کہ آپ کے فضائل جمیدہ اپنے آبا دُاجداد کے ساتھ کتنے ملتے جتے ہے گو یا امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت حضور اکرم من الی ایک الور ہیں تھی۔

کتاب ضخامت کے کاظ ہے گومخضر معلوم ہوتی ہے لیکن افادیت اور نفسِ مضمون کے لحاظ سے جاغ روثن رکھنے کے لیے لحاظ سے جامع معلوم ہوتی ہے۔ قار کمین یقینا اپنی عقیدت کے چراغ روثن رکھنے کے لیے اسے مفید پائیں گے۔ اللہ تعالی جنب میاں نعیم انور چشتی کو یہ کارنامہ سرانجام دینے پر جڑائے خیرعطافر مائے۔

اي دعاازمن واز جمله جهال آميں باد

موقع ملنا چاہیے میاں تعیم انورصاحب نے اپنے موضوع سے متعلق اصل ما خذوم نابع تک رسائی حاصل کی ہے اور واقعات کو ان کی پوری صحت کے ساتھ بیان کیا ہے، جو ایک و یا نتدار صاحب قلم کا شیوہ ہے۔ ان کی تحریر سادہ ، رواں ، دکش اور اس قدر موثر ہے کہ پڑھ خالا اس کے سحر میں ڈوب جاتا ہے اور پوری تحویت کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے براے علیاں تک کہ موضوع کے اختام تک جا پنچتا ہے اس درجہ تحریر کی سادگ میں تاثر بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔

میں صاحب تالیف کی اس کا میاب کاوش پر میم قلب سے اس کتاب کا خیر مقدم کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو عمر خضر اور بخت سکندر عطا فرمائے تا کہ اہل فکر ودائش ان کی علم و حکمت ہے ، مزین تحریروں سے سلسل استفادہ کرتے رہیں۔

اللہ کی دین ہے جسے دے میراث نہیں ہے بلند نامی (رتبال)

میں اولا درسول کے سرتھ حسد، بغض اور کینہ لیے ان کے خون کے بیا ہے ہو گئے تو بھی ان پاکیزہ نفوک نے تطهیر قلب ونظر کی روشن تقسیم کرنے میں ذرا تال نہ کیا، صبر و استفامت سخوت اور بخشش وعنایات ان کے گھر کی پہچان رہی ہے، یہی وہ شمع تھی جس نے تاریکی اور روشنی میں حقیقی فرق واضح کر دیا، نیت اور عمل کے تعلق کو مضبوط بنیا دفر اہم کی ، بلا شبہ آج دین متین کی عمارت اس بنیا و پر قائم ہے۔

واقعہ کر بل کے دوران شہزادہ گلگوں قبانواسہ ورسول حضرت سیدناامام حسین علیہ السلام نے حق وصدات کا علم بلندر کھنے کا جودرس ویااس کی عملی تفسیر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پیکر نورانی عیں دکھائی دیت ہے۔ یہی وجہ ہے کدان کی سیرت دکر دار کا مطابعہ کے بغیر واقعہ کر بل کی حقیقت اور اس کے اسلامی تاریخ پر مرتب ہونے والے دوررس نتائج کو پوری طرح سجھن ممکن نہیں۔ میال نعیم انور چشتی صاحب نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت وکر دار کی روشن عیں تاریخ کے اوراق سے گواہیاں اکٹھی کرنے کے علیہ السلام کی سیرت وکر دار کی روشن عیں تاریخ کے اوراق سے گواہیاں اکٹھی کرنے کے ساتھ اسلام کے از لی وابدی پیغام کو آگی نسل تک پہنچانے کا پر ضلوص اہتمام اس کتاب کی صورت کہا ہے۔

سے کتاب جہال انکی اہل بیت اطہار کے ساتھ عقیدت وارادت کا منہ بولٹا ثبوت ہے وہاں ان کی تاریخ اسلام سے واقفیت اوراس کے حوالے سے آئندہ نسلوں کی فکری تربیت کے ارمان کی بھی نش ندہی کرتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے بڑھ کر واقعہ کر بلا کا عینی شاہد کون ہوسکتا ہے جن کے صبر وقتل اور بر دباری سے آپ نے اپنے اہل خانہ کوسہاراد یااس کی مثال عالم رنگ و بو میں کہیں نہیں مل سکتی ۔ آپ کی حیات وتعلیمات کا مطالعہ اس کی انجم ہے کہ جو حضرات عدم واقفیت کی بناء پر واقعہ کر بلا کو محض ایک مطالعہ اس کی انتہ رک جنگ کی بھونڈی حماقت کرتے ہیں انھیں اصل حقائق جانے کا داستان یا اقتدار کی جنگ بھونڈی محاقت کرتے ہیں انھیں اصل حقائق جانے کا

## ويباجيه

ازمیال زبیراحمه علوی شنج بخشی قادری ضیائی اولا دحفرت شخ مندگاول جانشین حفرت دا تا گنج بخش داشی

زیرنظر کتاب بعنوان: آئیندامامت، سیرت وکردارسیدناعلی بن حسین الملقب امام
زین العابدین علیه السلام میال نعیم انورچشتی نظامی کی تالیف ہے۔ راقم السطور نے اس پر
ایک نظر ڈالی ہے۔ اس کے مطالعہ سے سی تاثر ابھر تا ہے کہ صاحب تالیف نے اہل بیت
اطہار علیہم السلام کی محبت سے سرشار ہوکراس کولکھا ہے۔ قرآن مجید میں اہل بیت سے محبت
کرنے کے لیے آئیہ مودت نازل ہوئی ۔ مودت کے لیے نص صریح موجود ہے۔ امام شافعی میں خوبصورت انداز سے اس مضمون کومنظوم کیا ہے:۔

یااهلبیترسولالله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفا کم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لاصلوة له

ترجمہ: اے اہل بیت رسوں ؟ آپ کی محبت کو القد تعالیٰ نے فرض قر اردیا ہے اور اس کا تھم قرآن مجید میں نازل کیا ہے۔

آپ کی قدردمنزت کے لیے بی بات کافی ہے کہ جوآپ پر درودنہ پڑھے اس کی کوئی نمازی (قبول) نہیں ہوتی۔

اس کتاب کے پہلے جھے میں پنجتن پاکٹ کے نصائل ومنا قب سے متعلقہ روایات کو بیاں کیا گیا ہے۔ ان کے حوالے بھی دیے ہیں۔ بیان کیا گیا ہے۔ جن ماخذ ومصاور سے استفادہ کیا گیا ہے ان کے حوالے بھی دیے ہیں۔ اصول تحقیق میں بنیادی ماخذ (Primary Sources) کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔

ای تحریر کوقدر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے جس میں ایسے مصادرو منابع کے حوالے موجود ہوں۔ محقق کی سے کوشش ہوتی ہے ما خذ خالشہ (Tertiary Sources) ہے تحقیق سفر شروع کرکے خانوی مصادر تک پہنچہ ہے اور پھر بنیادی ما خذ (Primary Sources) ہے درسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میاں نعیم انور پشتی نظامی نے بنیادی منابع ومصادر سے استفادہ کرکے اپنی تحقیق کی تو قیر کو بڑھا یا ہے۔ حضرات خمسہ (پنجتن پاک ) کا ذکر کرنے کے بعد چشتی صاحب نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات تحریر کیے ہیں اور ان کے فضائل کو بیان کیا ہے آ ہے کے افضائل اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے جودوعطا کے واقعات بھی کھے ہیں۔ صاحب تالیف نے انداز سخاوت کے ذیل میں بیوا تعرکھا ہے :۔

''امام عبداللہ یافتی کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خاوت کا انداز بھی بڑا خرالا واعلیٰ تھا۔ مدینہ منورہ کے بہت ہے لوگ ایے بھی ہتے جنہیں اپنے ذریعہ معاش کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا کہ کہاں ہے آتا ہے۔ بیراز اس وقت فاش ہوا جب آپ کا وصال پرُ ملال ہوا۔ سینکڑوں گھروں میں جب فاقد کشی تک نوبت آگئ تو اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ کتنے عرصے ہوات کی تاریکی میں (آپ) ان غربا کے گھروں میں معاش معلوم ہوا کہ کتنے عرصے ہوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ امام پاک کا میہ معمول تمام عمرر با کہ آپ کے پاس اپنی زمینوں سے جو بھی غلہ اور نفتد آیدن اور بیت المال سے جو بھی مقرر وظیفہ آتا آپ اسے ضرورت مندول میں تقسیم کردیتے۔''

چشق صاحب نے محدث شہاب زہری (ابن شہاب الزہری) کی روایات بھی نقل کی بیں۔ان کا تعلق حکومت وقت سے بھی تھا اور وہ امام زین العابدین علیه السلام سے نیاز مندی کارشتہ بھی رکھتے تھے۔ بظہریہ تضاد معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ بھی انہوں نے خود

کے زیرعنوان بیان کیا ہے۔ جب ایک شامی نے امام علیہ السلام کے بارے میں ہشام سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ان کئیں جات۔ اس وفت شاعر فرز دق وہاں موجود تھا اس نے آپ کی شان میں ایک تصیدہ کہا جس کی عربی ادب میں بہت شہرت ہے۔ اس کے چند عربی اشعار ذیل میں نقل کے جاتے ہیں اور ان کا اردوتر جہ بھی۔

هذا الذي تعرف البطعاء وطأته

والبيت يعرفه والحلوالحرم

ترجمہ: بیدہ ہتی ہے جس کے قدموں سے بطی کی سرز مین روشناس ہے۔ بیت اللہ بھی اسے جامتا ہے اور حل وحزم بھی۔

هذا ابن خير عبأ دالله كلهم هذا التقى النقى الطأهر العلم ترجمہ: بيتمام بندگانِ خداسے اشرف وافض ہتى كافر زند ہے متقى ، ياكيز وول ،عيب

ے پاک اورعلوم کا جا مع ہے۔

هذاابنفاطمةان كنت تجهله بجدةالبياءالله قدختموا

ترجمہ: اگرتونہیں جانتا تو میں بتاتا ہوں ، یفرزند فاطمہ ہے۔ اس کے نانا پر خدا کے پینم ہوتا ہے۔ پینم ہوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔

يغضى حياء ويغضى من مهابته فما يكلم الاحين هيبتم

ترجمہ:اس کی نگا ہیں حیاہے پنجی رہتی ہیں اورلوگوں کی نگا ہیں اس کی ہیبت ہے۔اس کی خندہ روئی کے علاوہ دیگر اوقات میں کسی کواس سے بات کرنے کی ہمتے نہیں ہوتی۔ بیان کی ہے۔ وہ ایک دور میں عبدالملک بن مروان کے دربار میں گئے اور آخر کاروشق میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ وشق کوان کی ججرت سکونت اختیار کر لی تھی۔ وشق کوان کی ججرت سے پہلے ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آگی تھا جس کا ذکر ابن سعد نے کیا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل نقوش (رسول نمبر) کی جلداول کے صفحہ ۵ سے پرموجود ہے۔ یہ واقعہ اسی نمبر سے ماخوذ ہے۔ ذیل میں درج کیا جاتا ہے:۔

"الزہری سے غیرارادی طور پرایک آل ہوگیا تھا۔ چنانچہ بیاسپنے گھر سے نظے اور آبادی
سے باہر خیمہ لگا کر بیٹھ گئے اور کہتے تھے کہ کی گھر کی جھت جھے پناہ نہیں دے کئی۔ ایک دن
علی بن انحسین ( امام زین العابدین ) ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ "ابن شہاب
تہماری مایوی تو تمہارے گناہ سے بھی زیادہ شدید ہے۔ تم اللہ سے ڈرو اور استغفار کرو، اور
مقتول کے وارثوں کے پاس خون بہاادا کرنے کا پیغام بھیجواور اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ"۔
الزہری کہا کرتے تھے کہ لوگوں میں سے سب سے بڑااحسان جھ پرعلی بن انحسین کا ہے۔"
اس تاریخی واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے الزہری کو واپس عملی زندگی میں لوٹ
جانے میں اہم کردارادا کیا یہی وجہ ہے کہ یہ معروف محدث اور سیرت نگارابن اسحاق کے
استاوامام زین العابدین کے ساتھ نیاز مندی اور عقیدت کارشتہ رکھتے تھے۔

زیرنظر کتاب میں مشہور شاعرا بوفراس فرزدق کے اس قصیدے کاذکرکیا گیاہے جواس فے امام زین العابدین علیہ السلام کی مدح میں کہا تھا۔ صاحب تالیف نے اس قصیدے کے اشعار کا ترجمہ کشف الحجوب کے حوالے سے لیا ہے۔ عربی ادبیات کی کتب میں اس مدحیہ قصیدے کا ذکر ملتا ہے۔ ابوالفراج الاصفہانی نے کتاب الآغافی میں مجمی اس کاذکر کیا ہے۔ فرزدق نے زیر حوالہ اشعار اس دفت کیے تھے جب امام زین العابدین حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کو خود راستہ دے رہے تھے چشی صاحب نے اس واقعہ کوسیدنا امام زین امعابدین علیہ السلام سے ہشام بن عبد الملک کا حد''

پڑھا کرتے تھے، اس کا اردوتر جمہذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔ اس کا ما خذصحیفہ کا ملہ کا اردوتر جمدہے۔

> "مام تعريف اس الله كى ب جو يبدا كرف اور زند كى بخشف سے ملك موجود تفااور تمام چیزوں کے نتا ہونے کے بعد باتی رہے گا۔وہ ایسا علم والا ب كه جواس يادر كھا اس بعول نبيس - جواس كا شكر ادا كرے اس كے بال كى نبيں ہونے ديتا۔ جوات يكارے اے محروم نبیس کرتا۔ جواس سے امیدر کھاس کی امید نبیس تو ڑتا۔ بارالہ! میں تھے گواہ کرتا ہوں اور تو گواہ ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے اور تیرے تمام فرشتوں اور تیرے آسانوں میں بسنے والوں اور تیرے عرش کے اٹھانے والوں اور تیرے فرستادہ نبیوں اور رسولوں اور تیری پیدا کی ہوئی ہرشم کی مخلوقات کواپنی گواہی پر گواہ کرتا ہول کہ تو تى معبود ہے اور تیرے علاوہ كوئي معبود نہيں تو وحدہ لاشريك ہے۔ تیرا کوئی ہمسرنہیں ہے۔ تیرے قول میں نہ وعدہ خلافی ہوتی ہے اور ندكوئي تبديلي اور بيركه محمد مان التيليج تيرے خاص بندے اور رسول ہیں۔جن چیزوں کی ذمہ داری تو نے ان پر عائد کی وہ بندوں تک بہنیادیں۔انہوں نے خدائے بزرگ وبرتر کی راہ میں جہاد کرکے جہاد کاحق اداکیا اور میچے میچے ٹواب کی خوشخبری دی اور واقعی عذاب ہے ڈرایا۔ بارالہٰ! جب تک تو مجھے زندہ رکھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور جب کرتونے مجھے ہدایت کر دی تو میرے دل کو بے راہ نہ ہوئے دے اور مجھے اپنے یا *س سے رحمت عطا کر۔ بے فٹک تو* تی

ینشق نور الھدی عن صبح غرته کاالشمس تنجاب عن اشراقها الظلم ترجمہ: اس کی روثن پیٹانی ہے ہدایت کی کرئیں اس طرح پھوٹی ہیں جس طرح سورج کی روثن ہے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔

زیر حوالہ کتاب کے آخری حصے میں صاحب تالیف فی صحیفہ کا ملہ '' یا صحیفہ ہجا دیے گ
بات کی ہے۔ انہوں نے مناجات کے عنوان کے تحت آپ کی چند دعاؤں کے اردو تراجم
بھی نقل کیے ہیں۔ صحیفہ کا ملہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ علماء نے
لکھا ہے۔ کہ پرستان حقیقت نے قرآن مجمد کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ورد بھی اپنے
معمول میں قرار دے دیا اور چھٹی صدی ججری کے نصف اول میں اسے زبور آس محمد وانجیل
اٹل بیت کے ناموں سے یا دکیا جانے لگا۔ بینام اس لیے تبجویز کیے گئے کہ اس کے حکیمانہ
اٹل بیت کے ناموں سے یا دکیا جانے لگا۔ بینام اس لیے تبجویز کیے گئے کہ اس کے حکیمانہ
ارشادات و بصائر مؤثر ادعیہ واور اداور دلنشین تھم ونصائح آسانی صحیفوں کے آئینہ داراور ان
کی تقدیمی روح کے صل ہیں۔ چنانچہ صاحب ریاض السالکین نے بعض اہل عرفان کا بی قول
کی تقدیمی روح کے صل ہیں۔ چنانچہ صاحب ریاض السالکین نے بعض اہل عرفان کا بی قول
کیا ہے کہ صحیفہ کا ملہ آسانی کتابوں کے اسلوب اور عرش ولوح کے صحیفوں کی روش

صحیفہ کا ملہ کے مضامین عبداور معبود کے درمیان ایس تعلق کوظا ہر کرتے ہیں جن کو'' رازو
نیاز'' سے تعبیر کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں بارگاہ ایز دی میں دعا کرنے کا قرینہ اور سلیقہ سیکھا جا
سکتا ہے۔ سصحیفہ میں ہفتہ وار دعا نمیں بھی شامل ہیں جو اہام علیہ السلام دنوں کے اعتبار
سے پڑھا کرتے ہے۔ بالفاظ دیگر ہفتہ کے سات دنوں میں حضرت کے پڑھنے کی
دعا نمیں۔ ان کو اہل معرفت ہروعا کو دن کے اعتبار سے وظیفہ کے طور پر پڑھتے ہیں اور
سکون وطمانیت قلب حاصل کرتے ہیں۔ بطور مثال جمعہ کے روز جو دعا اہام علیہ السلام

آیت تظہیر کی تنویر ہیں پنجتن باب جنت پہ لکھی تحریر ہیں پنجتن باب جنت پہ لکھی تحریر ہیں پنجتن حوض کوثر کے امیر ہیں پنجتن ساری امت کے دشگیر ہیں پنجتن

(تعتول کا) بخشے والا ہے۔ محمد اور ان کی آل پر دهمت نازل فر مااور ہمیں ان کے اتباع اور ان کی جماعت میں ہے قرار دیاور ان کے محمد اور ان کی جماعت میں محمد راد دیاور ان کی دوسری محمد ور فر ما اور نماز جمعہ کے فریعنہ اور اس دن کی دوسری عبار توں کے بجالائے اور ان فرائعن پر عمل کرنے والوں پر قیامت کے دن جوعطا تھی تو نے تقسیم کی ہیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ بہتنگ توصاحب افتد اراور حکمت والا ہے'۔

آ خریس میاں نعیم انورچشتی نظامی صاحب کو ہدیے تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ قابل قدر کتاب ترتیب دیے کر قارئین کی خدمت میں ایک گراں قدر علمی تحفہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے تا کہ وہ مزید تحقیقی کام کر سکیں اور علمی دنیا کی اور زیادہ خدمت کر سکیں،

بحق محمد سأل تعليكم وآل محمد سألتم اللهم زدفزد

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واعلى اله الطيبين الطاهرين واصابه المقربين واوليائه الكاملين وعارفين وعلماء مِلته اجمعين

محمد قبله جال روح ایمان نور اولین نور اولین

رحمت عالمیان نخر کون و مکال بادی انس و جال و جهتظیق کا نئات خلاصه موجودات سید الا برارشفیج معظم فخر اولا د ابرا بهیم خلیل الله محبوب رب العالمین خاتم النبییین رحمهٔ للعلمین رحمهٔ معظم فخر اولا د ابرا بهیم خلیل الله محبوب رب العالمین خاتم النبیین رحمهٔ بن باشم بن راحت العاشقین حضرت محم مصطفی احمه مجتبی مرات الته بن عبدالله بن عبدالله بن باشم بن باشم بن عبدمناف بن قصلی بن کلاب بن لوی بن خالب بن فحر بن ما لک بن نضر بن کنانه۔

رسالت مآب سیدلولاک سن الله علیه السب مبارک حضرت سیدنا ابراتیم خلیل القد علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه السلام اور ابوالبشر کے عظیم فرزند سیدنا آوم علیه السلام سے جاملتا ہے آنحضرت ملی الله کے آباؤا جداد سب مسلمان تھے اور الن میں کوئی کا فرند تھا۔
ان میں کوئی کا فرند تھا۔

#### تولدمبارك

حفزت ابن عباس رضی الله عندے روایت ہے کہ آ محضرت سائٹھاتیا ہم کا تولد مبارک سوموار کے دن صبح صادق کے وقت ہوااور بونت تولدختنہ شدہ تتھےاور ناف کی رگ بھی نہ تھی بینی وہ رگ یا تالی جس ہے رحم مادر ہے خون بطور خوراک حاصل ہوتا ہے۔ آنحضرت سان الکیلز کوشکم ، در میں خون کی خوراک نہیں می کیونکہ خون غلیظ ہوتا ہے۔ اس طرح شکم مادر میں آ پ کر میم سان آیتین کی پر درش نورے ہوئی مستندسیرت نگاروں کی غالب اکثریت اس یر منفق ہے کہ ول دت مبارک ماہ رئیج الا ول کی دس یا بارہ تاریخ کوعام الفیل میں ہوئی جب اصىب فيل في تعبية الله يرحمل يتهاجس كاذكرسورة مباركه فيل" الم تراكيف" مين إور بوقت وله دت آ فمآب برج حمل تقااس وقت بإدشاه ايران نوشيروان عادل كي حكومت كو بياليس سال ہو چکے تھےاور سکندرِ اعظم کا انتقال آٹھ سوای سال پہلے ہو چکا تھااور حفزت سيدناعيسى عليه السلام كعهدمبارك كوجيد موسال كذر يح تف

سیرت حلبیہ 1/29 زرقانی 1/49 اور احکام ابن القطان میں تکھا ہے کہ حضرت ا، م زین العابدین علیه السلام اینے پدر بزرگوارسید ناامام حسین علیه السلام سے اور وہ اپنے وامد ما جدسید ناعلی المرتضی كرم الله وجهدالكريم سے روايت كرتے بيں كه مروركونين مان فالي علي نے فرمایا کہ ابوالبشر حضرت سیرنا آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہے چودہ ہزار سال قبل میں خداوندعالم کے ہاں ایک نورتھا بہتی مواہب اللد نیے طبرانی اور دیگر نے لکھا ہے کہ جناب فاطمه بنت عبدالتد صحابيه بيان كرتى بيل كه جب رسول الله من الله علوه أرائع جهال موت تو میں نے دیکھا تمام گھرنورعلی نور ہو گیا اور آسان کے ستارے زمین کے اپنے قریب آ گئے کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں مجھ پرنہ کریڑیں۔

كتاب الشفا \_ اورمواجب المدنية ميل بي كه حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه کی وابدہ ماجدہ حضرت شفاءرضی امتدعنہ کہتی ہیں کہ جب نبی مختشم ملائناتیاتم کا جما ب جبال <mark>آ را طاہر ہوا یعنی بوقت ولا دت میں نے انہیں ایے ہاتھوں پر اٹھ لیا تو ایک آ واز سی رحمک</mark> اللہ (اے محمد سن الیہ یہ کہ من کے اللہ کا رحمت ہواور ای دوران تم مشرق تا مغرب کے ورمیان ایک الی تیز روشی چکی که بیس نے روم کے محلات کود مکھ لیا۔

خصائص الكبري مين لكھا ہے كەحفرت عكرمەرضى الله عنه ہے دوايت ہے كەمرور عالم منین اید برے جب اس جہاں کوڑیت بخشی توساری زمین نورسے جب ان جب کئی۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم مان اللہ آپینم کی والدہ ماجدہ سیدہ آ منه سلام التدعليها فرياتي بين جب حضور سائينيكيني رونق فروز جباب مويخ تو ايك نورظ سرجوا جس مے مشرق تامغرب روشی پھیل گئی۔

#### والدماجد كاانتقال

حضرت عبدالله كا انقال عين عالم شباب مين يجيس سال كي عمر مين بو كيا اورآپ سن الماليليم كى ولادت سے دويا جارہ وقبل موا۔ اس نسبت سے آب سن الله يا كم دريتم كمال سے۔

#### والده ماجده كاانتقال

جب آ محضرت ما في اليلم كاعمر مبارك جيه سال موكى توحضرت في في آ منه سلام الله سیماس جہانِ فانی ہے جہانِ جاودانی کی طرف تشریف کے نئیں اور آنحضرت ملاہ آیکم کی پرورش کی ذمہ داری دا داحضرت عبدالمطلب نے لے لی۔

#### حضرت عبدالمطلب كاانتقال

حفرت عبدالمطلب نے دوسال تک آنحضرت سائیٹی پیلی پرورش کی اور جب عمر مبارک آٹھ برس ہوئی توحفرت عبدالملطب جن کی عمرایک سومیں سالتھی انتقال فرمایا اور بونت رصت اپنے صاحبزادے حضرت ابوط ب کوآنحضرت سائیٹی پیلی پرورش کی وصیت کی۔

#### شام كاسفر

بعض روایت کےمطابق جب آنحضرت منی تالیج کی عمر مبارک بار ہ برس دویاہ ہوئی تو حضرت ابوط ب مک شام میں تجارت کی غرض ہے آنحضرت مال تناییم کو بھی اپنے ساتھ ے گئے رائے میں بھری تصبہ میں ایک میسائی راہب بحیرہ کا مکان تھاجوز ہدوعیادے میں صاحب كمال تقد اوراوگول ميں اس كا بہت حرج تقد اور بدراہب بہت كم لوگول ميميل جوں رکھتا تھا زیدہ وقت عبادت میں ہی مشغول رہتا تھا اور وہ آنجیل اور تورات میں نبی ً آخرائز مان کی نشانیوں کے بارے میں علم رکھتا تھا۔اس دن خلاف معمول وہ اپنے گھر کے بابر ميثه مواته اورنظرين راسته يرجم أبي موسمي تهي جب حضرت ابوطالب كا قافله بصرى، قصبہ میں آیا تواس نے حضرت ابوط لب کوایئے گھر آنے کی وعوت دی اور انہیں لیکرایئے گھرے اندر چلا گیا اور حفرت ابوطالب سے آٹخضرت من الیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ بیٹو جوان کون ہے حضرت ابوطالب نے کہا یہ میرا بھیتیا ہے۔ بحیرہ راہب ے کہا اے بوط سب انجیل مقدل اوردومری آس فی کتب میں آخری پیغیر کے بارے میں جونشانیال بیان کی گئی ہیں ان کے مطابق تمہر را یہ جیتیجا بی آخرالزمان ہے اور کہا کہ جب تم يوگوں كا قافىدائهمى كچھ فاصلے پرتھ تو ميں بيدد كيھ كرجيران ہوا كه پتھر اور تُجرو چرسب كاجھكاؤ اس قافعے کی طرف تھا جبتم وگ قریب آئے تو میری نظر تمبارے بھیج کی پیشانی کی

طرف پڑی تو ہیں نے دیکھ کہ وہ نور ازلی جس کا ذکر انجیل مقدس میں ہے جو نبی آخر الزمان کی پیشانی پرظاہر ہوگا وہ اس نو جوان کی پیشانی میں ہے میں تنہمیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہارا بھتیجا نبی آخر الزمان ہے اورتم اے لیکر فوراً واپس چلے جا دُاگر یہاں کے بدطینت لوگوں کواس بات کی خبر ہوگئ تو وہ اتے تل نہ کرویں۔

#### ملاتك كأظهور

جب آخضرت سان الغیب کا عمر مبارک بیس سال ہوئی تو مل تکہ اور رجال الغیب کا ظہور ہوئے تا علیہ کا خیب کا ظہور ہونے نگا غیب ہے واب دیکھتے ہتھے نزول وی سے سات سال پہنے انورار و تجلیات ربنی کا مشاہدہ شروع ہوگیا تھا۔

## حضرت خدیجة الكبري سے عقد نكاح

سید علم من الله این جب عمر مبارک پیچیس سال ہوئی تو مکه کی انتہائی باعزت اور صاحب تروت خاتون حضرت خدیجة الکبری بنت خویلد کا عقد نکاح آپ سالتفائی تم سے ہوا حضرت ابوطالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔

## خانه كعبه كي تغمير

میدہ زمانہ تھا جب اہل مکہ آنخضرت ملی ای کے صادق اور این کے لقب سے پکارا کرتے تھے اور آپ کریم ملی ایٹی کی کے صداقت اور امانت داری کا چرچا تھا۔ خانہ کعبہ کے درود بوار کی حالت نستہ ہو چکی تھی سردار ان قریش نے باہمی مشورہ کر کے اس کی از سرنو تعمیر کا فیصلہ کیا۔ اس تعمیر میں آنخضرت میں ای کی شریک رہے۔ تعمیر کمل ہو چکی تو ججرا سود کی تنصیب کا مرحلہ آیا اس پرسردار ان قریش میں اختلاف پیدا ہوگی۔ ہرکس کی خواہش تھی کہ

#### نزول وي

## مدينه كي جانب ججرت

جب کفار مکہ نے رحمت عالمیان سائٹ آلیے کو دین حق کا پیغام لوگوں تک پہنچائے سے
رو کئے کے بیے آپ سائٹ آلیے کو قل کرنے کا پختہ ارادہ کرلیا تو جبر میل امین نے آ مخضرت
سائٹ آلیے کو مقد تعالی کے حکم سے آگاہ کردیں۔ اس پر آنحضرت سائٹ آلیے ہے نے حضرت عمر بمن
خطاب رضی امقد عنہ کو ہیں آ دمیوں کے ساتھ مدیند روانہ کی کیونکہ انصد یدینہ کا اعتقاد اور
ایمان پختہ ہو چکا تھا۔ آنحضرت سائٹ آلیے نے حضرت علی ایمن الی طالب کو اینی خواب گاہ میں
جچوڑ ااور لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ جے آنے کا حکم فرہ یا اور حضرت
ا ویکرصد اِق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کی تار کی میں کفار مکہ کے شریعہ حفوظ رہ کری ہو۔
اور کور میں اللہ عنہ کے ساتھ رات کی تار کی میں کفار مکہ کے شریعہ حفوظ رہ کری ہو۔

جراسود. کے ہتھ سے نصب ہوجب سا اختان ف حول پکڑ گیا اور معاملہ خوزیزی تک پہنچنے لگا تو سب نے متفقہ طور پر آنحضرت سانطانی کی کوصادق اور امین ہونے کی بنا پر ججراسود کو نصب کرنے کے سے نتخب کیا۔ آنحضرت سانطانی کی نے اپنے دست میں رک سے ججراسود کو موجودہ جگہ پر نصب کیا اور ججراسود آج تک وہیں نصب ہے جہاں چودہ سوسال قبل رحمت عالمیان مان خالی کی افرایا تھا۔

#### غارحراميس عبادت

سے مبارک ، و معنم غار آ محضرت سائن الیہ کا اولین حجرہ عبادت ہے جہاں و، ی کون ومکال سائن آیہ دنیا و ، فیہ سے بے نیاز ہوکر اپنے کریم رب کی عبادت میں مشغول رہتے سنے عمر دنوں کے عماوہ یہ معمول مبارک بھی تھ کہ سال میں ایک ، ومسس خار حرامیں خلوت گزین ہوتے ۔ جب غار حراسے والیس تشریف لاتے تو خاند کعبہ کا سات مرتبہ طواف فرماتے اور پھر سیدہ خدیجہ الکبری سلام الشعلیہا کے پاس گھر تشریف لے جائے۔

### خداوندعالم كے حكم سے اعلان نبوت

جب عمر مبارک کا اکتالیسوال سال شروع ہوا تو ہے مخضرت ماہ ای تی اللہ تعالیٰ وحدہ لاشریک کی عادت میں مشغول متھے۔حضرت جریل امین حاضر ہوئے اور سورة مبارکہ اقد اباسم ربك الذی خلق تعلیم فر مائی اور پھر آنحضرت سائی آیا ہے کو صفا و مروہ کے درمیان لے گئے اور اپنے دونوں پوئی زمین پر مارے۔ جس سے چشمہ جبری ہوگ پہلے جبریل ملیہ السل م نے وضو کیا اور پھر آنحضرت سائی آئی ہی کو وضو کرنے کا طریقہ بت یا اسکے بعد جبریل ملیہ السلام نے دور کعت نماز اواکی آنحضرت سائی آئی ہے جبریل علیہ السلام نے کہا رہ وضواور نماز ہے۔ یہی سنت آج تک مش کئے عظام کے بال جاری ہے جب مرید کو تنقین کرتے ہیں تو اس سے دور کعت نماز تفل پڑھاتے ہیں۔

ما کم سال فیلی الم سے مختصر عرصے میں دین ، سمام جو تق وصدافت پر بمنی ہے اسکا اس قدر ابلاغ مونا بھی بہت بڑا معجزہ ہے اور بے شار وغز وات میں فتح ونصرت کا بہونا بھی معجزات کے زمرہ میں ہی آتا ہے غز وہ بدر میں محض تین سوتیرہ مجاہدین کا بے سروسامانی کے عالم میں است بڑے نشکر پر فتح پانا جو کہ اس دور کے جدیدترین اسلحہ سے لیس تھا رہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے ۔ جس میں ملائکہ بھی مجاہدین کی مدد کررہے تھے۔

#### عادت مباركهاور خصائل

رحمت دو جہاں سرور سروراں سان تفاییل کی عا دات مبار کہ میں سرفہرست فقراء وغر با ، اور ما کین کو دوست رکھنا تھا انہیں اپنے قریب بٹھ تے اور اپنے ساتھ کھاٹا کھلاتے اور انگی ولجوئی فرماتے امراء سے زیادہ غربا کو اپنے قریب تر جگہ دیتے۔ نماز کے وقت مسواک فر ، تے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران گریہ طاری ہو جاتی ۔لوگوں کوقرآن پاک کی تلاوت اوب ہے کرنے اور سننے کی تلقین فر ماتے ہمیشہ باوضور ہے۔ اکثر ہرنماز کے لیے تازہ وضوفر ماتے ۔اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی بازار سے سوداسلف فزید کرلاتے اور لوگوں کا سرمان تک خود اٹھ تے اور اسے ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔فقرا اور ماکین کے لیے گندم اور جو ،خودا پے مبارک ہاتھوں سے پیتے تھے۔ ہما یوں کے ساتھ بڑی محبت اور حسن سعوک ہے پیش آتے۔ کمزوروں غداموں اور کنیزول پر بڑی شفقت فر ماتے اور ہر حال میں بعنی رنج وراحت میں متد کاشکر بجاماتے تمام عمر مبارک ریاضت و عجاہدہ میں بسرفر مائی۔اکثر گھر میں تین چارروز تک فاقد ہوتالیکن بیراز کسی پرافشاندفر ماتے اورصبروشکر کی غذا ہے سیر ہوتے۔ جب کھانامیسر آتا توغر بااورمساکین کے ساتھ مل کر تناول فرماتے جمیشہ سیدھے ہاتھ کی تین اٹھیوں سے کھانا تناول فرماتے شدید بھوک کی حالت میں بھی صرف سات لقمے تناول فرماتے اور عام دنوں میں تین لقمول ہے زیادہ تناول

میں قیام فرمایا۔ تین دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کے صاحبزادے نے دو اونٹ لا کر پیش کیے ان پر سوار ہو کر آنحضرت سائلیٹائیٹم اور حضرت ابو بکر صدیق مضی امتد عنہ مدیند منوره تشریف لے گئے جب سرکار وو عالم منافظ یہ نے مدیند منوره کی سرز مین پرقدم مبارك ركها توانصار مدينه نية جس والهانه اورشا بإنها ندازيس استقبال كياوه سيرت كي كتب میں بڑی صراحت کے ساتھ لکھا گیاہے بیون اہل مدینہ کے لیے درحقیقت عید کا دن تھا مدینہ کے گل کو چوں میں بیچے بوڑھے جوان اورغورتیں خوشی ہے سرش رہو کرمد حیہ گیت گا رہے تھے اور مدیندمنور ہ کے دورود بوار بھی قص کناں تھے پیرنظارہ چٹم فلک نے پہلے بھی نہ دیکھ تھا۔ ول وجان سے جانثار اہل مدینہ نے آ محضرت منافظاتیا ہم کی راہ میں آ تکھیں بچھ ویں اہل مدینے کی میں خالص محبت تھی جس نے سرور دوی لم سی آیا نے کا قرب تا قیامت حاصل کرلیا۔ اوهر مكه معظمه بين سيد ناعلى كرم الله وجهه تين روز مين لوگوں كى امانتيں لوٹا كر مدينة منور ہ کی طرف روانہ ہو گئے۔اس سفر میں حضرت علی کے پاؤں میں آ بلے پڑ گئے جس ہے انہیں شد میدد ردمحسول ہور ہاتھا جب آتا کریم سابقتالیا ہے ان کی بیرحات دیکھی تو ، پندوست رحمت آ جوں پر پھیراجس ہے در دجا تارہا۔

#### معجزات كريمانه

سرور کا کنات خلاصہ موجودات حضرت محمد ساتھ الیا ہے ورا دت تا وصال مبارک تک معجزات کا ظہور تسلسل سے جاری رہا جن کی تفصیل بزاروں سیرت کی کتب ہیں موجود ہے خاتم استہین کی حیثیت سے آ ب کر یم سی تھا ہے کہ کا دنیا میں تشریف لان بی سب سے بڑ معجزہ ہے۔ شق القمراوروا تعدمعراج تاری انسانی کے ایسے معجزات ہیں۔ جن کی نہ کوئی مثل ہے اور نہ مثال ہے انکے علاوہ ظہور پذیر ہونے والے مجزات کثیر، کا ذکر کر نااسے بی ہے جیسے اور نہ مثال ہے انکے علاوہ ظہور پذیر ہونے والے مجزات کثیر، کا ذکر کر نااسے بی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھ نا ہے۔ آ ب کر یم مان اللہ اللہ کی ذات بابر کات بی سرایا معجزہ ہے۔ سرور

ن فرماتے۔ ہمیشہ پرانالباس زیب تن فرماتے اگر نیالباس میسر آتا توکسی غریب کوعنایت فرما ویئے محسن اُمت سال تالیج کے عادات و خصائل بھی معجزات ہی ہیں۔ حتی کہ راہبر انسانیت سال تیکیج کا اُشان ، ہیٹون ، چین ، پھر ہا جاگن سونہ تر م معمولات زندگی معجزات ہیں شار ہوتے ہیں۔ آخمصرت سال تالیج کو بھی جمائی نداتی تھی۔

#### حليهمبارك

عاشق لا ٹانی مولان جو می نے خوب نقشہ کھینچاہے: از حسن ملیح خود شورے بجہاں کر وی ہر زخی و بسل را مشغول فغاں کر وی

مستندسیرت نگاروں نے مراپاحسن و جمال صاحب بوراک مان تقایم کے حلیہ مبارک کے بارے بیل لکھ ہے آپ سافٹی کے کا رنگ گندی اور رائل بہ سفیدی تھا پیشانی مبارک کشادہ ایرو باریک اور سام بھشائی وست مبارک دراز گشادہ ایرو باریک اور سام بھشائی وست مبارک دراز گشادہ ایرو باریک اور سام بھشائی وست مبارک دراز گشنول تک پہنے جانے تھا بگشت مبارک بزم ور دراز بیکن رائل بہ تخت کہ بیصفت مردول میں محمود ہے فرر فی دست اور کشادہ قد بین مبارک تھے سینۂ اطہر سے ناف تک بالوں کی ایک خوشن لکیرتھی باتی جسم طہر ہے بال تھا سوائے مقاب میخصوص کے یعنی سینہ مبارک پنڈلیول خوشن لکیرتھی باتی جسم طہر ہے بال تھا سوائے مقاب میخصوص کے یعنی سینہ مبارک پنڈلیول اور رافول پر بال تھے۔ کندھول کے درمیان قدرے دا محیل طرف ایک گوشت پارہ امجرا اور افوا اور دائوں پر بال شخص کندھول کے درمیان قدرے دا محیل طرف ایک گوشت بارہ واجرا تھا اور دوسری روایت بیس ہے کہ مجد کے مطابق اس جگہ پر گوشت میں لہ الدال ابتدا بھرا بھوا تھا اور دوسری روایت میں ہے کہ جمد رسول ابتدا بھی بور تھی قدمبارک درمیا نہ تھی لیکن جند قامت شخص بھی آپ کر یم صابح کے ہیں۔ سے رسول ابتد تکھی بور تھی قدمبارک درمیا نہ تھی لیکن جند تا مت شخص بھی آپ کر یم صابح کے سے سامنے پست نظر آتا تھے۔ جب چلتے تو ایسا مگن کہ بندی سے نیجے کی طرف ان تر رہے ہیں۔ سے سامنے پست نظر آتا تھے۔ جب چلتے تو ایسا مگن کہ بندی سے نیجے کی طرف ان تر رہے ہیں۔ سے سامنے پست نظر آتا تھے۔ جب چلتے تو ایسا مگن کہ بندی سے نیجے کی طرف ان تر رہے ہیں۔ سیع

بڑ وہنشین، ندازتق۔اس حسن بیمٹال کی تشریح کرنے سے قلم عد جز ہیں۔ چبرہ اقدس سے بیا دکش جمال ہو بداتھ کہ عشاق کا گردہ اصحب صفد دیدار کر کے اپنی بھوک و پیاس مٹاتے سے احتصادر کی میں میری ل نقی کہ چشمان مبارک کی تا ب لا سکے ان میں قدرتی طور پر ڈور سے سے گویا جمال وحدت کے پیمائے متصے وندان مبارک ایسے کتیسم فرمائے تو اندھیر سے میں اجالا ہوج تا۔ آپ کر بیم سائنڈیا پیم اس قدر حسین وجمیل سے کہ حسن تمام رعزائی کے ساتھ جلوہ نما تھا۔ ایک حسن و جمال کی ہرا دادکش وولر باتھی کون ہے جواس حسن کامل کو کمل بیان کر سکے اور ہرا دائے دہری کا اصطرکر سکے۔

## جمال جہال آرا کی روشی

خصائص الکبری میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیب طاہرہ رضی القد عنہا فرماتی ہیں کہ
میں حری کے دفت کیٹر ہے کی رہی تھی کہ میر ہے ہاتھ ہے سوئی گرگئی چراغ کی روشنی کے باوجود
سوئی نہ تی استے میں حسن مجسم چراغ ہمایت سید دو عالم سائٹ آیا ہم کاش نہ نبوت میں شریف لائے
میں نے عرض کیا کہ میری سوئی گرگئی ہے۔ جوڈھونڈ نے پر بھی نظر نہیں آ رہی سرکارو، ان تباریدین کر
زیر لب مسکرا نے بس دفعنا حضور سائٹ آیا ہم کے پر نور تبسم سے جمر ہ نبوت جگم گااٹھا اور ہر چیز روشن ہو

سيده عائش صديقة طيبطابره رضى الله عنهائي الله عناق شمس دللا عناق شمس وشمسى فوق من شمسى السهائى وشمسى الناس تطلع بعد فجر وشمسى تطلع بعد العشائى

ترجمہ: ''ایک ہمارا آفقاب رسالت اور ایک کا تنات کا آفقاب ہے لیکن آسان کے آفقاب ہے لیکن آسان کے آفقاب ہے ہمارے آفقاب کو برتری اور فوقیت حاصل ہے ہوگوں کا سورج می کو طلوع ہوتا لیکن ہمارا تابندہ آفقاب رات کے اندھیرے میں بھی انوار بھیرتا ہے۔ نیم الریاض میں لکھ ہے کہ ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی ابتد عنہا فرہ تی ہیں رسوں ابتد سائن الیکن کی فات انوراس ورجہ ورخشاں و تاباں منے کہ میں اندھیری راتوں میں سوتی میں دھا گہ ڈال لیا کرتی تھی۔

مشکوة وتر مذی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے سرور کا سُنات سان اللہ علیہ کے حسن ہے مثن کے بارے میں یو چھ گیا تو انہوں نے فرہ یا کہ میں نے تمام عمر سید دو عالم ساساييم ك چېره . قدس سے زياده روش اور حسين چېره نبيس ويكها اور يوب معلوم موتا كه رسول مقدسالانا ينهم كے چيره مبارك ميں ، فقاب كروش كرر باسے اور جب مجھى آب سالانيا يہنم تمبهم فرماتے تو دیواریں روثن ہوجاتی تھیں۔ تر مذی ، داری اور مشکوۃ شریف میں درج ہے که حفزت جابر بن ثمره رضی ابتدعنه فرماتے ہیں که رسول ابتد سائن تی بیر کو میں نے سرخ حلیہ زیب تن کیے ہوئے دیکھا اس رات جاند بھی پوری تا بانی پر تھا میں بہت دیر تک آفتاب رساست مآب سائنة يبينز اور بدركامل مين مقد بله كرتا ر بالبهي آسان ير نكلنے والے آفت ب و کھت و آبھی رُٹ نے بیامصطفیٰ کریم سائٹ ہے کہ کودیکھتا۔ ہا آخرمیرے در کو یہ فیصد کرنا پڑااور ميري نگامين زبان بن كريكار المين كه آن من ير كفنه برهنه والد آفتاب توكسي بهي طرح میرے آتا قاکریم سائنٹائیٹے کے حسن فراواں کی برابری نہیں کرسکتا ۔ شاہ عبدالعزیز محدث د ہلوگ نے یوں حسن کامل کی تعریف کی ہے۔

یا صاحب الجہال و یا سید البشر البشر ال صاحب جمال اور انبانوں کے سردار من وجھات البنیر لقد نور القبر آپ مؤلو القبر آپ مؤلو القبر آپ مؤلو البنی کے چرہ اقدی سے تو چاندکو روثن بخش گئ ہے لا یمکن الفناء کہا کان حقه جیسا کہ آپ مؤلو البناء کہا کان حقه جیسا کہ آپ مؤلو البناء کا تو کہا کان مقد میں از خیا بزرگ تُوئی قصه محتصر بعد از خیا بزرگ تُوئی قصه محتصر ضدائ دوالجلال کے بعد آپ مؤلو البنائی الب

#### يسينهمبارك سے خوشبوآنا

م كمنه امامت

#### عظمت اہل بیت اطہاراور آیتہ کریمہ مہاہلہ

سیرت کی تمام مستند کتب میں ورج ہے۔حضرت ابن عباس رضی اہتد عنہ فر ماتے ہیں۔ ایک مرحبہ بخران کے بڑے عیسائی راہوں کا وفد حضور سید العالمین سائٹیاآیاتہ کی خدمت اقدی میں بغرض من ظرہ حاضر ہواانہوں نے حضور سالتھ پیٹر سے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مريم عليه السلام كے بارے ميں آپ كيا فرماتے ہيں \_رسول الله سائفي لي نے فرمايا: ووالله تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ جو کنواری بتول مریم علیب السلام کی طرف القاکئے گئے تھے راہب رین کر کہنے لگے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ آ تحضرت سافات کی کیا ہے۔ وہ کہنے نگے کیا آ ب نے کوئی ایسا بندہ بھی ویکھا ہے جو پغیر ہاپ کے پیدا ہوا ہو۔حضور سیدی کم سی ایک نے فر ما یا اگر یمی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر بتاؤ حضرت آ دم علیہ السلام کے متعنق تمہیں بدرجہ اولی سیمقیدہ رکھنا چاہیے کیونکہ وہ تو مال اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں جبکہ حضرت عیسلی علیہ السلام کی پھر بھی والدہ محترمہ ہیں میسننے کے یا وجودان کے یاس کوئی دلیل نہ تھی لیکن اپنی ہث وهری کی بنا پر جھٹر نے لگے۔رسول مقبوں سالاناتیم نے فرمایا: گرتم اس بث دهرمي يرق كم جوتوايد كرومير بسساته مبابله كرلوجوسي جوگا وه في جائيگا اور جوجهون بوگا وه تباه وہریاد ہوجائےگا۔تمہارے اور ہمارے سیجے اورجھوٹے عقیدے کا یول کھل جائےگا۔اس موقعہ يربيآية كريمة نازل ہوئی۔

(سورة آل عمران آيت\_اس)

ترجمہ: ''اے (حبیب) ان سے فرما دیجئے ، آ وَ ہم بلالیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اورا پنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اورا پنی جانیں اور تمہاری جانیں اور پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر امتدلعنت ڈالئے'۔

سین کرعیب فی را ہموں کے وفد نے کہاا چھا ہم کوتین دن کی مہلت وے دیں رسول اللہ سائی آئید نے انہیں تین دن کی مہلت بھی دے دی جب تین روز گر رگئے تو وہ عیسائی نہایت شاندار لباس پہن کر اپنے بڑے پادر یوں کو ساتھ لیکر آگے۔ اوھر حبیب رب اعالمین سیسی آئید اس کی گود میں سیدنا امام حسین علیہ اعالم اور اور دا تھی طرف آپ کا دست اقدی پکڑے ہوئے سیدنا امام حسن علیہ السلام اور اور دا تھی طرف آپ کا دست اقدی پکڑے ہوئے سیدنا امام حسن علیہ السلام اور انکے فاتون جنت سیدہ ف حمد الزبراسلام استرعیبا آپ سیسی آپ کے بیجھے چلی آری تھیں اور انکے فون جنت سیدہ ف حمد الزبراسلام استرعیبا آپ سیسی آپ کے بیجھے چلی آری تھیں اور انکے بیجھے سید ن علی کرم اللہ و جہالکریم خصے اور حضور سید العالمین میں آپ کی کریم علیہ الصلو ق والتسلیم کہ جب میں دع کے لیے ہاتھ آٹھ کو رتو تم سب آ مین کہنا پھر ٹی کریم علیہ الصلو ق والتسلیم نے متد تعالی کے حضور بید عافر ہ گی آگریگی تھے لا یا آھی آپ بیت ہیں '۔

جب ہے سین اور لطیف منظر عیسائیوں کے بڑے پاوری نے ویکھا تو وہ پکارا تھا، اے عیسائیو! حضرت محمد سین اور اللہ اور اینے گھر والے سرا پاسچائی ہیں اور میں ڈرتا ہوں بینک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر بیلوگ اللہ سے سوال کریں کہ وہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے پہاڑوں کو ہٹا دیگا خدا کے لیے ان سے مبابلہ نہ کر وور نہ ہلاک ہوج و کے اور روئ زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی باتی نہ رہے گا۔ پس انہوں نے کہا ہے ایوالقاسم ہم آپ سے ہرگڑ مبابلہ نہ کریں گے۔ آپ ایچ وین پر رہیں اور ہمیں ایپے وین پر رہیں۔

(تفسيرامام بغوى ـ ١٠١٠)

#### وَمَا اَرْسَلْنَكَ اِلْارَ ثَمَةً لِلْعَلَمِينَ (سِرة النِياء: 107)

''ارجیجوب! ہم نے آپ کوتمام عالموں کے لیے دھت بنا کر بھیجا''۔

رحمت وہ جہاں شاہ کون و مکاں ہادی انس و جاں سرور سروراں مکیین لا مکاں رو یہ کا کا ت حضرت محمد سان ایکیا ہے کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں اور مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر جلوہ آرا فرما یا بعث سے پہلے اور بعد میں مشرکین مکہ آپ کریم مان التیا ہے کہ کا تکہ یب کرتے مقط اور اصحاب کو ایڈ ایکی پیٹی یا کرتے مقط ان انتہائی نامسا عد حالات میں بھی رسول خدا سائے اور اصحاب کو ایڈ ایکی پیٹی یا کرتے مقط ان انتہائی نامسا عد حالات میں بھی رسول خدا سائے ہے کہ کسی کو بدد عاند دی ، ورند ہی جو اباکسی کی دل آزاری فرمایل ۔ وادی طائف میں مشرکوں کی عظہ ارک سے زخموں سے چور ہونے کے بوجود بھی یہی فرمایا کہ ان کی نسلول میں مشرکوں کی عظہ ارک سے زخموں سے چور ہونے کے بوجود بھی کہی فرمایا کہ ان کی نسلول سے اساد می کوقو ابل میں مشرکوں کی عظم ہوتو ابل طائم کی خاصر ہو کر عرض کیا کہ تھم ہوتو ابل طائم اور کے بہاڑوں کے درمیان غرق کرد یہ جائے لیکن آئپ کریم سان شاہ ہے کہ کال ضبط و تحل کا طائم اور کر عرض کیا کہ کا کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کا کہ کا کی اسلام کی نام کیوا ہوئی۔

## فنتخ مکه

فتح کمہ کے موقعہ پر طاقت ورمر دارانِ قریش پر ایسا خوف طاری ہوا کہ انہیں موت کا یقین تھا کہ وہ قتل کر دیتے جائیں گے اور وہ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر حواس باختہ ہوگئے اور ای انتظار میں تھے کہ رسول اللہ سائی تا ہے کہ وقت سر داران قریش کے قبل کا تھم صاور فرمائیں گئے کہ وقت سر داران قریش کے قبل کا تھم صاور فرمائیں گئے کہ وہ قتا جن کی چیرہ دستیوں سے مجبور ہوکر مضور نبی کریم سائی بیارے اور انتہائی عزیز مکہ شہرے مضور نبی کریم سائی ایشائی عزیز مکہ شہرے

پھران میں ئیول نے پچھ جزیہادا کر کے معافی مانگ کی اور اپنی گردنیں جھکا کر چل دیئے۔

حضورمجوب رب العالمين عليه الصنوة وامتسيم نے فرمايا: خدا كى تشم عذاب خداوندى ان كے قريب آگيا تھا، گرم ببله ہوجاتا تو وہ سب سور،ور بندر بن جاتے ،ورا نكے جنگل آگ ہے بھڑک اٹھتے اورنج ان كے يرندچ ندتك نيست ونا بود ہوجاتے ۔

مبابله کا بیدوا قعد من ۱۰ هیل پیش آیا۔ آیة مبابله اور تفاسیر واحادیث مبارکه سے شابت ہے کہ اہل بیت نبوت کی عظمت وشان کس قدراعلی وبالا ہے۔ مبابله کے وقت ایک ابت ہے کہ اہل بیت نبوت کی عظمت وشان کس قدراعلی وبالا ہے۔ مبابله کے وقت ایک بی صاحبزادی سید فاطمہ زہراسلام الله عیبها حیات تھی جبکہ باتی تینوں صاحبزادیاں وصال فر، چکی تھیں سیدہ رقیہ سلم اللہ علیبها کا ۲ ھیس انتقاب ہواسیدہ ام کلثوم سمام اللہ علیبها کا ۲ ھیس انتقاب ہوچکا تھا۔

بیدم یهی تو پانچ هین مقصود کائنات خیرالنساء حسین و حسن مصطفع علی

## پیدل چلنے میں تیز رفتاری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ سائی ٹیائی ہیدل چلتے تو کوئی شخص آپ سائیٹی آیا ہم کے ساتھ قدم نہ ملاسکتا تھا میں نے رسول اللہ سائیٹی آیا ہم سے زید دہ تیز رفتار کسی کو نہ دیکھ ۔ گویا چلتے وفت آپ سائنٹی آئی ہم کے مبارک قدموں کے نیچے زمین بچھی چلی جاتی تھی اور ہمیں آپ کریم سائنٹی آئی ہم قدم ہونے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی مگر پھر بھی ہم قدم نہ ہویا ہے۔

صدقے سے ہاور ناموں رسالت سالاتیم کی حفاظت کرنا برامتی پرعین فرض ہے یہی الماني غيرت كا تقاضا ب كه سيدعالم پناه ساله في اينم عنومشر وط محبت اورعشق كميا جائ اور يبي أطِيْعُواللَّهَ وَأَطِيْعُو الرَّسُولَ كامعنى ومفهوم بتمام عبورت يعني ركوع وتجودكا مرکز ذبت وحدہ لہ شریک ہے۔ جو ما لک وخالق ہے تمام جہانوں کا اور تم م مخلوقات کا اور ذره ذره اس پاک ذات کی وصدانیت پرگواه ہے کہ ہر چیزای کی تبیع میں مشغول ہے اور اس رجیم و کریم رب کی معرفت روح کا تنات نبی مختشم مانتالیانی کی پیروی کے بغیر ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہوتی ۔ کیونکہ رب تعالی کی ذات وصفات کاعلم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک عشق مصطفیٰ سولیناییلیم کا چراغ سینول میں روش ند ہو ورای چراغ عشق ومستی کی روثنی میں اللہ عز وجل کی معرفت عط ہوتی ہے اور معرفت ابھی کیا ہے اللہ کریم کی ذات وصفات کے اسرار کو جاننا اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے محض زاہد خشک کی عباوت سے معرفت حاصل نہیں ہوتی صرف ثواب حاصل ہوتا ہے۔اللّٰد کریم کی معرفت کاخز اندرجت ووجہاں مائنٹائیلیم کی اطاعت اورعشق صادق ہیں پنہاں ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّغْبِوْنِي يُغْبِبُكُمُ اللهَ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورُ رَحِيْمَ (سورة آلعراك-١٣١)

ترجمہ: '' اے حبیب سل سل اللہ مان فرما دیجی، گرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری اتباع کر واللہ ہے۔'' اے حبیب سل سل اللہ اسے گئی دیگا اور وہ بڑا بخشنے وال رحم فرمانے والا ہے۔'' اس آیت کر میمہ میں اللہ عز وجل نے اپنے حبیب سل شائل ایک کی شان بڑی صراحت کے سرتھ بیان فر ، کی ہے۔ جو وہل عقل وشعور کے لیے واضح پیغام ہے کیونکہ اللہ کریم نے اپنے حبیب سل شائل ایک ہے۔ جو وہل عقل وشعور کے لیے واضح پیغام ہے کیونکہ اللہ کریم نے اپنے حبیب سل شائل ایک ہے۔ کمر اقدی پر

مدیندی طرف بجرت کر کے بوطن ہونا پڑا، وربیہ بڑا افسر دگی اور دل آزاری کا کھن موقعہ تھا اور مکہ کی آ ب کی سرز مین سے جدائی کا گہر، صدمہ برواشت کرنا پڑا سکن رجمۂ المعلمین سائی آبیا کی شان کر بی نے ان تمام بدترین دشمنول کواس وقت ورط مجرت میں مبتل کر دی جب طاقت اور اختیار کے باوجود سب کے لیے معافی کا اعلان فرما یا۔ ان میس سے بعض سردارول کو یقین ندآ یا کدشا کدیے بھی کو کی جنگی حکمت عملی ہے کیونکہ میہ بات تو کا فروشرک اور مسلمان سب جانتے سے کہ رسول القد سائی آئی جا گر کین سے ہی صادق اور امین ہیں اور ندہی عمر بھر انہوں نے بھی جھوٹ بورا ہے ای خیال سے نکا مان یقین میں بدل گیا اور جان کی مان کی خوشخبری پر کر وہ تمام سردار بخوشی رحمت یا کسیان سائینڈی بی سے وابستہ ہو گئے اور اپنی مان کی خوشخبری پر کر وہ تمام سردار ہوکر دعوت تو حید ورسالت پرایمان لو کرجہنم کے مام سابقہ غلطیول اور گنا ہول پرشرمسار ہوکر دعوت تو حید ورسالت پرایمان لو کرجہنم کے کنار سے دائیں آ کر جنت کے امیدواروں کی صف میں کھڑے ہوگئے کیونکہ می عطو و بخشش سرورکا نیات میں ہوگئے۔

مشرکول میں بھی مشہور شے صادق اور امین کا فربھی مائے سے صدافت رسول اللہ سائیلیلی کی کا فربھی مائے سے صدافت رسول اللہ سائیلیلی کی امام الا جہاء سائیلیلی قیامت تک تو کیا قیامت کے بعد بھی رحمة للعلمین ہی رہیتے ۔

کیونکہ رحمت کا دروازہ کا فرول کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ جو بھی ضوص نیت سے نبی رحمت سائیلیلی کی اتباع کر سے گا اس کے سے سائیلیلی کی اتباع کر سے گا اس کے سے مائیلیلی کے اتباع کر سے گا اس کے سے مان ہے بہی اسل می حقانیت اور سچائی ہے ، مقدر ب العزت نے تمام جہانوں پر اپنی رحمت کو پھیلا رکھا ہے لیکن ان تمام برکات اور رحمتوں کا قاسم (تقسیم کر نیوالا) اپنے صبیب پاک صاحب اول کے سائیلیلی کو بنایا ہے۔ بہی عقیدہ ایک سے مسلمان کا ہے اور یہی حق اور یہی اور یہی حق اور یہی دور یہی اور یہی دور یہی دور یہی دور یہی دور یہ

، مقد تع لی کے صبیب سن اللہ اللہ کا ذکر امقد تعالی نے بعند کیا ہے اور بعندرہے گا کیونکہ محبوب کا ذکر ارفع واعلی ہوتا ہے ہرمحب اپنے محبوب کا ذکر کرنا اور سننا پہند کرتا ہے پوری روئے زمین پرکوئی ایسا لمحرنہیں جس میں اَشْھا اُنَّ مُحَمَّد دَّ سُولُ الله نہیں گونجت رہتا ان نی فطرت کا تقاضہ ہے کہ اگر دشمن بھی دوست نظرات تا فطرت کا تقاضہ ہے کہ اگر دشمن بھی دوست نظرات تا ہے کیونکہ محبوب کی محبت سب کچھ فراموش کردیت ہے۔

اگرایسانہ ہوتو محبت کامفہوم ہی ہے معنی ہوجاتا ہے۔ بیتوانسان کی فطرت ہے جبکہ اللہ کریم کا معاملہ تو فطرت انسانی ہوجاتا ہے۔ بینوانسان کی فطرت انسانی ہوجاتا ہے عقل و فرم کا معاملہ تو فطرت انسانی ہے منظل جدا ہے وہ بے نیاز تو اپنی ذات میں میں ہے اپنے کہ اس میکا ذات کی چاہت اور محبت کا کیا معیار ہا ہے۔ حبیب سالتھ الیاج کی شان اور اوب اللہ تعالی خود معلم کی حیثیت سے لوگوں کو سکھا رہا ہے۔ اس کے جد سے بیل کیا اے وگوا خردار میر سے مجوب سالتی ہے ہی کا اوب خاص طور پر ملحوظ رکھو۔ اس کے بد سے بیل کیا انعام ہے اس کے بارے اللہ تعالی فرما تا ہے۔

يَا آيُهَا الَّذِيْنَ امّنُو لَا تَرْفَعُو آحُوَاتَكُمْ فَوْقَ حَوْتُ النَبِي وَلَا تَرْفَعُو آحُوَاتَكُمْ فَوْقَ حَوْتُ النَبِي وَلَا تَجْهَرُ وا اللهُ بِالْقُولِ كَجْهَرْ بَعْضُكُمْ لِيَعْضُ آنَ تُحِبِّطُ آعُمَالُكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ (الورة الخَبْر ات آية - ٢)

رُجم: ''اے اہل ایمان! اپنی آوازوں کو بی سن ایک آواز سے بلندند کرواور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بولتے ہو۔ (اسطرح) ان کے سامنے زور سے نہ بولا کرواییانہ ہوکہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہوجا کیں اور تم کو نجر بھی نہ ہو۔

اِنَّ الَّذِیمُنَ یَغُفُونَ اَحْوَا مُهُمُ عِنْدَدَ سُولَ اللهِ اُولِیْكَ الَّذِیمُنَ اَمُتَحَنُ اللهَ قَلُو بُهُمُ فَر لِنْتَقُوى لَهُمُ مَغُفِرَ لُا وَاجْرً عَظِیْدَ وَ سورة اِحْرُ است آیت سے الله قَلُو بُهُمُ فَر لِلْتَقُوى لَهُمُ مَغُفِرَ لُا وَاجْرَ عَظِیْدَ وَ سورة اِحْرُ است آیت سے الله قَلُو بُهُمُ فَر اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ قَلُو بُهُمُ فَر اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ان کے در تقویٰ کے لیے آزمائے ہیں ان کے لیے بخشش اور اج عظیم ہے۔ آیت کر پر نمبر 2 میں خبر دار کیا گیاہے کہ اگر میرے صبیب سائٹھائیلائی کا اوب ملحوظ ندر کھو گے تو سب اعمال ضائع ہو جا کمینگے اور آیت مبار کہ نمبر 3 میں ادب کر نیوالوں کو بخشش اور نجات کی خوشخبری سن دی ہے۔

اوراے وہ بے خبرانسان! جوحضور ما اوائیل کے ادب کا معیار اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا
ہوست ہوست ہوست ہوست ادب کرنے کاحل ہے اگر تو یہ ن اوائیل کرتا تو کس طرح رحمت حق سے ہوست ہوسکتا ہا ادب ادب کے بغیر کس طرح اپنے نیک اعمال کو اپنی پخشش کا ذریعہ بناسکتا ہو سے ادب مصطفی می انتخالیہ ہے ہی اعمال مقبول بارگاہ ہوتے ہیں۔ اپنے دل ونگاہ بیل آق کریم سائن تاہیم کا ادب پورے ضلوص نیت سے اختیار کرویہی ایمانِ کامل کی کنجی میں آق کریم سائن تاہیم کا ادب بیر سے ضلوص نیت سے اختیار کرویہی کی ذات وال صفات ہے۔ اگر نی رحمت سائن تاہیم کا ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں کیونکہ اللہ کریم کی ذات وال صفات ہیں۔ کے بعد حبیب کیریا سائن تائیل کی ادب واحتر ام ہیں جو وجہ تخلیق کا ننات ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلئِكَتُهُ يُصَنُّونَ عَلَى النَّبِي يَاآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ اصَلُّوُ عَلَيْهِ وَسَيِّبُوْ تَسُلِّتِهَا ِ (سورة احزاب آية - ۵۲)

ترجمہ: ''اللہ تعالی اور اسکے فرشتے درود جھیجے ہیں نبی کریم منافیقاً پینم پراے ایمان والوتم
جھی آپ منافیقاً پینم پر درود جھیجا کرو۔ بیآیۃ کریمہ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت کا
انعام ہے جے اہل نظراور روش خمیراصفیا نے حضور پرنورشافع ہوم اسنٹو رسافیقا پیلنم کی لا متنا ہی
شان قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ درود دوسلام کو ورد زبان و دل رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا
قرب حاصل کرنے کی بشارت وی گئی ہے۔ حضرت امام فخر اللہ بین رازی قدس سرہ العزیز
فرماتے ہیں ،استعفاراور درووشریف دونوں میں ورود پاک کو بہتر مجھوتم درودشریف کو وظیفہ
بن و اور استعفار کا معاملہ بنی رحمت سافیقا پیلنم پرچھوڑ دو کیونکہ درودشریف توفعل الہی ہے اس

کے قبوں ندہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ جبکہ استعفار ایک درخواست ہے جس کے قبول ہونے یانہ ہونے کا یقین نہیں۔ استعفار بھی خلوص نیت سے کہ جاتی ہے اگر کوئی کوتا ہی ہو جائے قواس کے قبول ہونے کی کوئی دلیل نہیں جبکہ یہ بات بھی ثابت ہے سول المتدسان آئے پہر ہمیشہ ابنی امت کے لیے استعفاد فرماتے متھے۔

حضورنبي كريم علية تحية والثناء والتسليم كم عجزات جليله كي مختصر جهلك

تمام انبیاء عیبهم السلام کے معجزات سے افضل ترین معجزہ امام الانبیاء صبیب کبریا سلامی آیا کم عمراج پرتشریف لے جانااور خداوندعالم کے روبروہم کلام ہونا ہے۔

- 🐉 آنحضرت مان الماييم كجسم اطبركا سايدنه تفا
- 🥵 آنحضرت مال المياني كيدن اطهر يرجهي كمهي ننديشي تقي
  - 🐞 آخضرت النفايين كريهي جمالي ندآتي تقي
- ا تخضرت مالانوليوز جي آ كرد كھتے تھے ديے بي جھيجي دي کھتے تھے
- 🤹 آنحضرت ملی ایم اگر کسی منه زور جانور پر بھی سوار ہوتے تو وہ بے لگام ہو کر نہ

ہ آنحضرت ملی ہی ہے بینہ مبارک سے الی خوشبو آتی تھی کہ دنیا کی تمام خوشبو عس بھی اسکے مقابل بھے تھیں۔

ﷺ آنحضرت مان نابین کروے پانی میں اپنا معاب دہمن ڈالتے تو وہ پانی جمیشہ کے لیے میں میں اپنا معاب دہمن ڈالتے تو وہ پانی جمیشہ کے لیے میٹ ہوجا تا۔

۔ منحضرت سان اللہ کے چمرہ اقدی کی ایمان کی حالت میں زیارت کر نیوالا مسر دراور بے خود ہوجا تا تھا۔

اور محابہ کرام ایکی آواز تک سنتے تھے۔ اور محابہ کرام ایکی آواز تک سنتے تھے۔

آ محضرت من في المركب على المنظمي مين بند كنكريون في كلم طبيب كا ذكر كيا-

🐞 آ مخضرت مان المالية في تمام عمر كسى كى ول فكني نه ك -

ہ خضرت سائیٹی آئے دی جلیل انقدرسی بہکرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو دنیا میں بی جنتی ہونے کی بشارت فرمائی۔

🦚 آ محضرت سانطآليام كودف كوثر عطاكيا كيا ہے.

🐞 آنحضرت مان الآين كالكشت مبارك كاشاره سے جاندكود وكلا ہے كرنا۔

شان على المرتضى كرم الله وجهه الكريم النّفظرُ إلى وَجُه على عِبَا دَة على كا چهره ديكهنا عبادت ہے

(المتدرك\_امام حاكم \_ص\_ • ١٦٠ ، جلد \_ ٣٠ ، صواعق محرقه ، ١٢٣)

### ازواج مطهرات داولا دیاک

حضور سیدعالم پناہ مل بناہ اللہ کے سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ آنحضرت مل بنائی کے اس میں میں اور اور ج گیارہ حرم محرّم جھے بعض نے بارہ کہا ہے اور بعض نے نوحرم کے ہیں، گیارہ ازواج مطہرات حضرت رسالت مآب سائی کے عقد نکاح میں آئیں بعثت سے پہلے صرف سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلم الشعیب سے عقد نکاح فرہ یا تھا اور جب تک آ پ حیات رہیں آنحضرت سائی کے ایک رہوا تو سرخ یو قوت کا ایک پردہ ملاحظ فرہا یا جس کے پیچھے تین مروارید سعدرہ المنہ کی سے گزرہوا تو سرخ یو قوت کا ایک پردہ ملاحظ فرہا یا جس کے پیچھے تین مروارید سعدہ موتیوں سے بے فیصے نسم سے میں نے دریافت کی کہ سے خیمے س کے ہیں تو مجھے بتا یا گیا کہ ایک فیمہ حضرت میں اروح استد کی واحدہ تحر مہ حضرت بی بی مریم رضی استدعنہا کا ہے دوسرا خیمہ فرعون کی بیوی حضرت بی بی آ سیدرضی استدعنہا کا اور تیسرا فیمہ حضرت بی بی سیدہ فدیجۃ الکبری سلام الشعلیہا کا ہے۔

ام المونین سیدہ خدیجۃ الکبری سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے دوفر زند حضرت سیدنا قاسم بن مجد ساتھ اللہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مجد ساتھ اللہ علیہا اور سیدہ فاطمۃ الزہرا زینب سلام اللہ علیہا سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں تیسر سے حسونا ابرا تیم بن مجمد علی تاریخ سیدہ ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ تعلیہ اللہ سید قبلہ سے ولد ہوئے میں آئے تینوں فرزند صغیری میں وصال فرہ گئے دھزت سیدنا ابرا ہیم رضی اللہ عنہ کی ولا دت باسع وت زمانہ نبوت میں ہوئی۔ جبکہ باقی تمام اولا د سیدنا ابرا ہیم رضی اللہ عنہ کی ولا دت باسع وت زمانہ نبوت میں ہوئی۔ جبکہ باقی تمام اولا د اطہور کی ولا دت بہلے ہوئی اور بعض روایات کے مطابق سیدہ فی طمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولا دت مبارک بھی زمانہ نبوت کے پہلے سال میں ہوئی۔

۔ پی خواہش ہے بہ تنہیں کرتا بکہ ونی بات کرتا ہے جوئی تعالی ہے وہی آئی ہے )

سیدناعلی کرم القدوجہ نے رسالت پناہ سائٹ آئی کے زبان اقدی جو ظاہری و باطنی رموز و

اسرار کا سرچشہ تھی اس سے فیضا ہوئے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیااور جب عمر
مبرک پانچ سی ہوئی تو آنحضرت سائٹ آئی ہے انہیں اپنے پاس رکھ کرخود تربیت خاص

فرمائی حضرت علی کرم القدوجہہ جب عمر مبارک کے دسویں سال میں متصقو مشرف بااسلام

ہوئے اور اس کے بعد بھی کا شائہ نبوت میں قیام فرمار ہے تا وقتیکہ جمرت کے دوسرے سال

"ب کا عقد نکاح شہزادگ کا ئنات سید فی طمقہ الز ہراسلام الشعلیہا سے ہوا جن کی عمر مبارک

اٹھارہ بریں یا ساڑھے پندرہ بری تھی۔

#### خرقه معراج كاعطامونا

میرسید کرمانی سیرالا ولیاء میں لکھتے ہیں حضرت سیدناعلی کرم اللہ وجہدالکریم اوصاف و کمالات جو دوسخارزم وغنا اور فقر وصفا میں تمام صحابہ کرام میں ممتاز ہیں اور اپنی توت و شوکت کی بن پر اللہ رب العزت کی جنب سے لقب اسداللہ الغالب عطا ہوا۔ اور خرقہ فقر جوشب معراج سالت مآب سائٹ آیتی کو بارہ گاہ حق تعالی سے عطا ہوا تھا۔ سیدناعی کرم اللہ وجشب معراج سالت مآب سائٹ آیتی کو بارہ گاہ حق تعالی سے عطا ہوا تھا۔ سیدناعی کرم اللہ وجہدالکریم اس نعمت عظلی سے بھی سرفراز ہوئے اس لیے آپ کو منبخ ولایت ہونے کا بھی شرف حاصل ہے اور اس بنا پر چاروں سلاسل طریقت برحق ہیں مشائخ عظام میں جوخرقہ خلافت عطا کرنے کی سنت جاری ہوئی جوتا قیم قیامت تک بفضل تعالی جاری رہے گی سید فل فت عطا کرنے کی سنت جاری ہوئی دیا تی میدناعلی کرم النہ وجہدالکریم کا وہ فیض ہدایت فیض وکرم جس سے دین کوتقویت ملتی رہے گی سیدناعلی کرم النہ وجہدالکریم کا وہ فیض ہدایت سے جس سے امت کی اصلاح وفلاح کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور اسی فیض ربانی کی برکات سے امت کی اصلاح وفلاح کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور اسی فیض ربانی کی برکات سے امت کی اصلاح وفلاح کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور اسی فیض ربانی کی برکات سے امت گی اصلاح وفلاح کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور اسی فیض ربانی کی برکات سے امت گی اصلاح وفلاح کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور اسی فیض ربانی کی برکات سے امت گی اصلاح وفلاح کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور اسی فیض ربانی کی برکات سے امت گی اصلاح وفلاح کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور اسی فیض ربانی کی برکات سے امت گی اصلاح وفلاح کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور اسی فیض ربانی کی برکات سے امت گی اصلاح وفلاح کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور اسی فیض ربانی کی برکات سے امت گی اسٹ کی اسٹ کی اسالہ کی برکات سے امت گی اس کور کی برکات سے امت گی اسلام کی برکات سے امت گی اس کی برکات سے امت گی اس کی برکات سے دیں کور کی برکات سے امت گی اسلام کی برکات سے امت گی اسٹ کی برکات سے امت گی اسٹ کی برکات سے امت گی اس کی برکات سے امت گی اس کی برکات سے برکات سے برک برکات سے برک

# منبع ولايت، آفتاب رُشدو مدايت امام المسلمين

امير المونين بوتراب فضيت من بقبة حاجت ومطالب اسد القد الغالب سيدناعلى المحرم الله وجهد الكريم ابن الى طالب بن عبد المطلب -

سیدناعلی المرتضی شیر خدا کرم الله دجهه شاه امامت وولایت بین اور حضرت خواجه دوعالم شفیع معظم ساز سیدناعلی المرتضی شیر خدا کرم الله دجهه شاه امام اول از آئمه اثن عشریداور افضل ترین خلائل بعد از امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان ذوامنور بن رضی الله تعالی عنهه بین آپ کی والده ما جده کاایم گرامی فاطمه بنت اسد بن باشم تھا حضرت شیر خدا کرم الله وجهه کی ولادت با سعادت بروجمعة المبارک ۱۳ ماه رجب المرجب واقعه فیل سے تیس سال بعد بموئی اورایک روایت کے مطابق عام فیل کے کے مطابق سال بعد بموئی ۔

(بردهٔ راز کے بیچھے جو پکھ تھا ظاہر ہوا لیتی اسد القد الغالب پیدا ہوئے) ہیہ بات روز روشن کی طرح عمیال ہے کہ روز ازل ہے لیکر آج تک میں معادت ورتبہ کسی اور کو حاصل نہیں کہ آپ کی ولا دت خاند کعبہ میں ہوئی۔

سیدناسی المرتضی کرم الله و جهه کی کنیت ابوالحن اور ابوتر اب ہے جبکه آپ کے انقاب امیر المومنین ، مرتضی ، اسدا متداور ولی امتد ہیں۔ روضة الشہد اسے روایت ہے کہ آپ نے بعد ولا دت تین دن تک اپنی والدہ ، جدہ کا دودھ نہ بیا جب تک محبوب رب العالمین امام الد نبیاء ساسط آیا آم نے ان کو گود میں لے کر چبرہ وافعی کا دیدار نہ کرایا اور اپنی زبان حق ترجم ن ان کے منہ میں نہ دے دی حضرت علی کرم اللہ وجهد دیر تک آ محضرت ساسط آیا آم کی (جو نے رہے ۔ بیدہ زبان حق تھی جو آیة کریمہ ما آیا تعطل عن المقوی (جو زبان حق کو چوستے رہے ۔ بیدہ زبان حق تھی جو آیة کریمہ ما آیا تعطل عن المقوی (جو

آ كنندا مامت

اور خلافت صغری خلافت ظاہری ہے۔خلافت کبری حضرت سید ناعلی کرم اللہ و جہدالکریم کے لیے مخصوص ہے اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔

## فضائل ومراتب

حضرت سیدناعلی کرم اللّٰدوجهه الکریم کا مقام فقرو ولایت میں بلندہے۔حضرت خواجہ جنير بغدادي قدل مره فرماتے ہيں كه شيخنا في الاحول والبلاء على المهر تضي یعنی حضرت علی کرم القد و جہدامکر یم طریقت میں ہمارے امام ہیں۔ ایک مرحبہ حضرت خواجہ حن بقری قدر سرہ نے سید ناعلی المرتضی كرم الله وجهه الكريم كی خدمت ميں عرض كيا كه يا امير المونين مجھے كچھ وصيت فر ماييج -آب نے فر مايا: اپنے الل وعيال كابے جا فكرمت كيا کرد کیونکہ اگر وہ اللہ تعالی کے دوست ہیں تو امتدایے دوستوں کوفر اموش نہیں کرتا اور اگر وہ اللہ سے دور ہیں تو اللہ سے دور ہونے والوں کے لیے عم اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ روضة الشهدامين لكهاب كدامام احدين عنبل عليدالرحمة في فرمايا كرمين أنحضرت سلاليا ين حصاب كرام ميس كى دريع اس قدر علم نهيل بيني جتنا كه حضرت على كرم الله وجهدكے ذريع عطا مواہب تصوف كى قديم ترين كتاب التعرف المذبب التصوف كى شرح میں لکھا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ و جہدنے جو حقائق ومعارف بیان فرمائے ہیں آپ ے پہلے سی نے بیان نہیں کیے اور ندآ پ کے بعد ایک دن آ پ منبر پر تشریف فر ما ہوئے . ورخاص كيفيت ميل فرمايد - سَلُولِي مَا ذُونَ الْعَرْشِ يعنى مجھ عرش سے بھی ماورا كے متعلق بوچھلواس سے پہلے کہ میں تم میں ندر ہوں۔ یہی وہ اثر ہے جب آ محضرت مقافظ اینے نة ك ك ولاوت يراينالعاب دئن آب كمنه يس واخل كيا تقا-

قدوة لابرار حضرت خواجه عبيد المتداحرار قدس سره في رس لداشتف بيل مكها بيك حضرت سيدووع لم سأنظ يكني كوبارگاه رب العزت ب علم ملاكرامرارمرت ووليت وتوحيدجو مقام '' بی مع التد'' میں آپ سائیٹر پیٹم کو بغیر واسطہ جبریل امین حق تعالیٰ سے براہ راست مع ہیں بلاطلب سی کونہ بتائے جا عیں (بیسنت بھی آج تک عظیم المرتبت مشائخ عظام میں جاری ہے )اور مرتبہ نبوت کے وہ احکام جو جبریل امین کے واسطے سے عطا ہوئے ہر خاص و عام تک پہنی نے جائیں خواہ کوئی طلب کرے یانہ کرے ایک دن آنحضرت سان نیٹے پیم اس بنا یر مغموم حالت میں شریف فر ماتھے کہ برشخص مجھ سے شریعت کے احکام دریافت کرتا ہے جبکہ اسرار باطن کا کوئی طلب گارنہیں شائد ہے. سرار میں اینے ساتھ ہی لے جاؤں گارلیکن وفعنا سے عمرا ذا ار ا دائمة شديماً فيهاء أسبابه حضرت على كرم الله وجهدالكريم كور میں خیال گزر، کے فرمان البی کے مطابق میں نے حضورة قاکر يم سالطي يا احكام شريعت تو حاصل کر ہے ہیں اوران برعمل کررہا ہوں سیکن .حوال باطن ہے آگاہ ہونا ہاتی ہے آپ نے کمال صدق واخلاص سے آنحضرت سنین این کی بارگاہ میں حاضر ہو کرعرض کیا تو آ تحضرت سالتناليالم بہت مسرور ہوئے اور فر ، یا: اے علی مجھے حق تعالیٰ سبحانہ ہے بہی حکم ملا ہے کہ اسرار باطنی بغیرصد ق طلب بیراز کسی پر افشانہ کروں۔المحمد بتدحق تعالی نے مجھے اس كوطلب كرئے كى ہدايت فرمائى ب اسكے بعد آنحضرت مل التفاليل نے فرما يا كه اے على ولایت میں جسکا مطلب حق تعالی کی ذات کا مشہرہ کرنا ہے، اس میں تم میری ما نند ہو چنانچہ یمی ر زحقیقت حضرت سیدناعلی کرم املد وجهدامکریم سے مشائخ عظام کوحاصل ہوئے۔ العلماء ورثة الانبياء (عماوارث إلى بنياء كے) كايم مطب بحضرت سيرى بنده نواز كيسودرا زقدس اللدسره العزيزاي ملفوظات ميس فرمات بين كرسول خدا ستن التيح کی خلافت کی دواقسام ہیں۔ ایک کبری اور دوسری صغریٰ۔خلافت کبریٰ خلدفت باطن ہے

ہونے کے لیے طلب کیا جس طرح میں نے طلب کیا تھا۔

# مَنّ كُنْتُ مَوْلَاه فَهِذَاعليٌّ مَوْلَاه

امام احمہ نے اپنی سی سند کے ساتھ پزید بن جان سے روایت کی ہے کہ معین بن میسرہ نے زید بن ارقم (العتوفی ۔ ۲۲ھ) سے کہا کہ آپ نے جو پچھر سول اللہ صلاقی آیا ہے سنا ہے وہ بم سے بیان فرما ہے تو زید بن ارقم نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک تالا ب ہے جے ٹم غدیر کہ جات ہے وہاں ایک روز ججۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلاقی آیا ہے ہما رے درمیان خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑ ہے ہوئے ، مند تعالیٰ کی حمد وثنا ، بیان فرما کر تھیجت و وعظ فر میا کہ شیمت و اسلامی جیزیں) چھوڑ نے والا ہوں ۔ اول کتاب اللہ ہے جونو رہدایت ہے اور اور دومری میری اہل جیت ہے۔

(تفسيرموابب الرحمان ص-١٠)

اس خطبہ میں آب سال فاليالم نے سيمي ارشا وفر مايا:

مَن كُنْتُ مَوْلَاه فَعلى مَوْلَاه اَللّٰهُمَّ وَالْمَنْ وَالْلَاهُ وَعَادَمَنْ عَادَاه (مَثَلُوة شريف: ٣٨٥)

ترجمہ: '' جس کا میں مول ہوں اس کے علی بھی مول ہیں۔ خداوندا جوعلی سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھا در جوعلی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عدادت رکھے۔

اس سے پنہ جات ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہداور حضور سائن ای کے اہل بیت اطبار سے حجت فرمان اور تا کیدرسول کے مطابق لازم والمزوم ہے۔

امام احمد نے براء بن عازب (المتوفی ١٧ هـ اوايت كى ب كه حضور صلى الله جب عند على كرم الله وجبه كا باتھ اپنے باتھ

# سرورانبياءاورسروراولياء يريكسال عجلىالهي

میرسید څرگیسو دراز بنده نواز قدس سره جوامح الکلم میں فرماتے ہیں کہایک دن نماز فجر کے بعد سید عالم پناہ سائنٹیڈیلیز نے تمام اصحاب سے فرمایا آؤاور مجھے دیکھو۔ بیہ سنتے ہی تمام صحابہ کرام جوق در جوق آئے اور محبوب خدا من النا اللہ كى زيارت سے مشرف موسے ليكن سیدناعمی کرم اللدوجہدزیارت کے لیے ندآ نے دوسرے روز حضرت علی کرم اللدوجہد نے مج کی نماز کے بعدلوگوں کومخاطب کر کے فرمایا کہ آؤاور مجھے دیکھو۔ چنانجیدان کی زیارت کے ليے تمام اصحاب آن شروع ہو ئے ليكن آخصرت سائة اليليا تشريف ندلائے بيدد ميكھ كرخليف اول امير المونين سيدنا ابو بكرصديق رضي التدعنه نے سرور كائنات عليه الصلوة والتسليم سے اس واقعہ کا راز دریافت کیا۔ آنحضرت مان کھیے بنم نے فرمایا: جس دن میں نے سب لوگوں کو و کھنے کے لیے بل یا مجھ پر ایک ایس پر کیف صورت میں جل جوئی کداس نے مجھے آغوش میں لے اور مجھے بے حدلذت محسول ہوئی میں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ میری امت میں بھی کسی پر رہیجی ہوگی تو ہارگاہ ایز دی سے فر مان ہوا کہ رہیجی انہیاء میں سے خاص آ ب کا حصہ تھا۔ میں نے دوبارہ عرض کیا کہ اگر میری امت میں بھی کی پر عجلی ہو جے تو بہتر ہوگا فرمان ہوا کہ اپنی امت کے برآ دمی کو ہمارے روبروپیش کریں تا کہ ہم د کیے لیں کہ کون اس قابل ہے۔ چن نچہ میں نے تمام لوگوں کو ہارگاہ رب العزت میں کیے بعدد مگرے پیش کیالیکن کوئی بھی اس لائق نہ نکلا۔ اس کے بعد میں نے علی کو پیش کیا تو فرمان ہواہاں بیاس جلی کے قابل ہے اور جو تحض آپ پر اور علی پر میری بیر تجلی نازل ہوتے و کیھ لے گاوہ بھی اس سے بہرہ ور ہوگا۔

دوسرے دن وہی صورت بخل علی پر بنجلی ہوئی اور اس نے ہم دونوں کو آغوش میں لے لیا اور اس مرتبہ پہلے ہے بھی زیادہ کیف محسوس ہوا چنانچ علی نے بھی لوگوں کو اس سے بہرہ ور ہے سنااور دیکھا آپ نے فرمایا:

سَلُونِي فَوَاللَّهَ لَا تَسَتَالُونِي عَنْ شَيْ ؛ يَكُونُ إلى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا حَدَثُتُكُمْ بِهِ.

ترجمہ: '' مجھ سے سوال کر واللہ کی تشم قیامت تک ہونے والی کسی چیز کے بارے میں تم مجھ سے سوال نہیں کر و گے مگر میں تہہیں اس کی خبر دوں گا''۔

حضرت مسلم بن اور اور وجاریه بن قدامه رضوان التدملیم کیتے ہیں ،حضرت علی کرم الله وجهدنے فرمایا:

سَلُوْنِى قَبَلَ أَنْ تَقَّقُىٰوْنِى فَإِنِّى لَا تَسْئَلُوْنِى عَنْ شَىءٍ مَا دُوْنَ الْعَرِشُ إِلَّا اَخْبَرُ تُكُمْ عَنْهُ.

ترجمہ: '' مجھے کھودینے سے قبل مجھ سے سوال کروماوون العرش کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا مگر میں اس کی خبر دول گا''۔

امیرالموشین امام المسهین سیدناعلی کرم الله وجهدالکریم قیامت تک کے احوال ہے

" گاہ تھے اور تمام علم کی نہریں آپ کے چشم علم ہے چلی ہیں۔ ولی، غوث، قطب، ابدال،
الاتان ابران اخیار، قدندن درویش، اور سالک سب آپ ہی کے چشمہ فیض سے فیض ب

ہوتے ہیں اور شجر طریقت کی شاخیں قادری، چشتی ،او یک ،سہرور دک سب آپ ہی سے فیض

بطنی حصل کرتے ہیں اور شریعت طریقت معرفت اور حقیقت کے عدم کے خزانے آپ بی

کوعطا کی گئے ہیں ول بیت کے تمام باب کا سرچشمہ سیدناعلی المرتضیٰ کرم الله وجدالکریم ہیں

اور بیتمام عطائی نبی محتشم رحمت دوع کم رسول کریم رؤف ورجیم میل فیل ایک ہے آپ کو تھو یض

ہوئیں کیونکہ رسول الله میل فیلی نبی میں میں میں میں اللہ وجہدالکریم کی باطنی تربیت خاص اجتمام

ہوئیں کیونکہ رسول الله میل فیلی کرم الله وجہدالکریم کی باطنی تربیت خاص اجتمام

سے فرمائی ہے اس لیے آپ کومرید مصطفیٰ میل فیلی کرم الله وجہدالکریم کی باطنی تربیت خاص اجتمام

میں کیکر دو مرتبہ فرما یا کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مومن کے نز دیک اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہول سب نے عرض کیا بیثک یارسول الله سائٹ اینے ہے۔

يُعِراً تحضرت سَالَةُ اللَّهِ فَي عَلَيْهِ فَعَر ما يا:

ال واقعہ کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت عمر فی روق رضی اللہ عنہ ہے ملے توسید ناعمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اے ابن الی طاسب! آپ صبح وشام خوش رہواور آپ کو ہرموم کن مر داور ہرموم کن عورت کا دوست اور محبوب ہونا مبارک ہو۔

(مشكوة شريف:ص-٥٦٥ البداييد النهابص-٥٠٠)

# باب مدينة العلم

تر مذی مشکوہ ،متدرک میں لکھا ہے سیدناعلی المرتضیٰ کرم اللہ و جہدالکریم ہے روایت ہے کہ رحمت عالمیان سن ٹاکیا تم نے فرمایا:

اَکَامَدِینَتُهُ الْعِلْم وَعلی بَابُهَا، وَفِی رَوَایَهُ اَکَادُ الْحِکْمَة وَعلی بَابُهَا ترجمہ: "میں علم کاشپر موں اور علی اس کا دروازہ ہے اور دوسری روایت میں ہے میں حکمت کا گھر موں اور علی اس کا دروازہ ہے "۔

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ تمام علوم کا سرچشہ سیدناعلی المرتضی کرم اللّٰد وجہہ بیں ۔ کنزل العمال میں درج ہے حضرت الطفیل عامرین واثلہ روایت کرتے ہیں ایک روز سیدناعلی کرم اللّٰد وجہہ خطبہ ارشاد فرما رہے شے میں بھی حاضر تھا میں نے ایپنے کا ٹوں آئدنه امامت

بیش نظررکھن جاہیے۔اس میں حکمت ہے کہ تنیوں ضف ء کے دورخل فت میں سیدنا علی کرم اللہ وجہالکریم ان کے خاص مشیر منے اور وہ ہر مشکل امور میں سیدناعلی کرم اللہ و جہہ ہے ہی رجوع كرتے تصاور آپ كے مشورے كوبى فوقيت حاصل تھى ضيفدراشد دوئم سيدناعمر بن خط ب رضی الله عند نے بار ہافرہ یا میرے دو رخلافت میں اگر سیدناعبی المرتضی کرم الله وجہد الكريم كي مشاورت شامل نه ہوتی توعمر ہلاك ہوج تا۔ ييس قدراعلي اعزاز ہے جنب علی كرم القد وجبه الكريم كے ليے اور ائك باب مدينة العلم ہونے پرشاہد ہے پہلے تين خلفاء راشد جنہیں رسول الله سائن اللہ علی اللہ کے گو ہرنایا ب ہونے کا مرتبہ ومقام حاصل ہے ان میں ہے پہلے خلیفہ راشد پارغاریار مزارامیر المونین سیدنا ابو بکرصدیق رضی ایڈعنہ ہیں جنہوں نے سید عالم پنرہ سوئٹنٹی پیلم کے ساتھ غارِثو رہیں تین دن تک جوفیض نبوی حاصل کی وہ کسی اور کو نصیب نه ہواای لیے سیدناا بو بکرصدیق رضی الله عنبهہ کومحرم را زنبوت بھی کہاجا تا ہے۔واقعہ معراج کی جس طرح آپ نے تصدیق فرہ کی بیشان ابو بکر بی ہے اور آپ کے اول ضیفۃ برحق ہونے پرتمام اصفیا اور علماء کا اتفاق ہے کہ سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کی امامت میل حضور نی کریم مالینظالین مفتدی بے کیونک اس وقت سوائے ابو برصد ایل رضی الله عقب کے کوئی اور نہ تھا جو نبوت کا امام بن سکتا تھا۔ یہی سید نا ابو بکرصدیق رضی املاعنہ ہیں جن کے بارے میں بن رحمت صلّ علیہ ہے فرمایا میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا ویا لیکن ابوبکرصدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چکائے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اہلاعنہ کے لیے بیکمال اعزاز ہے اور تمام صحابہ کرام میں آپ کا مرونیہ ومقام بیندے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ای طرح دوسرے خلیفہ راشدامیر المومنین سيدناعمر بن خطاب رضى الله عنه جوم اورسول تضبر \_ رسول كريم روف ورجيم مان تفاييل كي مراد بنناانتهانی کمال کا درجہ ہے بیرمرتبہ سیدناعمر فاروق رضی اللہ عنہ کوہی نصیب ہوا اور اس

حضرت علی المرتضیٰ کے جو تھے خلیفہ راشد ہونے میں کیا حکمت تھی مراة الاسراريس لكها ہے كه امير المونين سيدناعلى كرم الله وجهه الكريم سے يهلے تين خلفاء راشد کے ادوار میں آپ نے گوشدشینی اختیار کی اور انتہائی زہد و ورع میں مشغول رے۔ جبکہ اس سے پہلے سرور کا سنات ملافظاتی ہی تمام عمر مبارک میں تمام جنگوں میں ز بردست جدوجبد کرے مرتبہ جہاد کو کما حقہ انجام دیا اور آ شخصرت سانتھا یہ کے وصال با كمال كے بعد آپ نے اپن توت لا يموت بے تمام ظاہرى مرادات كا درواز واسے ليے بندكر يو تف كيونكديدآب كوعط مون والى دليت كبرى كا تفاضا تف اس سي آب في علوم معرفت میں مشغولیت اختیاری اگرآپ ضیفه اول بنتے تو حکومتی امور کی مصروفیات جوکہ ب بناہ ہوتی ہیں ان کی وجہ ہے آپ ولایت کبری کے ماطنی کمالات کو یا پیر محکیل تک نہ بہنج کتے تھے، ورنہ ہی پہلے تین خلفاء رسوں ساتھا پیٹر کوایئے جو ہر دکھانے کا موقع ملتا۔ ان تینول خاف ء کے دوار میں سیرناعی کرم اللہ و جہدانگریم نے اس گوششینی کی بدولت جو کمال ت حاصل کے وہ فیضان نبوت کا تسلسل ہے جو آپ کرم ابتد و جبہ سے فیضان ول یت جاری جوااوراس ولایت کا ملم کی برکات سے اولیائے کاملین کے ذریعے آج بوری دنیا میں اسلام کے نام لیوا موجود ہیں۔ اور حب علی ہے سرشار ان اولیاء امت نے کیسے کیسے کمالات دکھ نے اور یکی فیضان نبوت سے جو حضرت عی کرم اللہ وجہدا مکرم سے ولایت کبری کی صورت میں حاری ہوا جو قیامت تک امت کی رہنمائی کرتا رہے گا اس ول معظمی کے کمالات سے ہروور میں کفارجھی حیران وسشدرر ہے ہیں اہل علم وحکمت اوراہل باطن سیدنا علی الرتضی کرم الندو جہدالکریم کے چوشخے خلیفہ راشد ہونے کی حکمت سے خوب واقف ہیں اگراپیا نه ہوتا تو آج منصب ولایت کوجھی ابیاار فع واعلیٰ مقام بھی عطا نہ ہوتا سمجھداروں کوسیدناعلی کرم اہتدو جہدالکریم کے چوشے خلیفہ راشد ہونے میں کارفر ما حکمت خد وندی کو

میں منش نے ایز دی کارفر ماتھی اور آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالٰی کا انتخاب مجمی کہا جا تا ہے۔ شان عمر کا کوئی کیا اندازہ کرسکتا ہے جن کے دویاف فت میں بائیس لا کھمر بع میں تک اسلام کا پر چم لہرار ہاتھ اور آپ نے جوعدل وانصاف کا نظام قائم کیا قیامت تک کفار بھی اس کی مثال پیش کرتے رہیں گے اور جواصلاحات آپ نے نافذ فرمائیں آج بھی ونیااس سے استفادہ کررہی ہے۔ تیسر بے خبیفہ راشد امیر المونین سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنہ ہیں جو کہ ذوالنورین کے عالی شان لقب سے ملقب ہیں جن کی سخاوت اور فیاضی کے جرجے عرش فرش تک منے جن کی حیاء ملائکہ بھی کرتے ہتھے، دنیا میں ایسا کون ہے جس کی سخاوت کو الله كريم نے خاص اپنے ليے پندفر ، يا ہے اور اس كائنات رنگ و بوميں ايسا كون ہے جس كے عقد نكاح ميں كاشاند نبوت كى دوشنز اديال كيے بعد ديگرے آئي آپ نے فيضان نبوت سے جو کمالات حاصل کیے ان میں تخل برد ہاری بلند حوصلہ ایثار واحسان اور مروت جیسے عظیم کمالات تھے جسکا آپ نے عملی مظاہرہ فر ما کرعظیم شہادت کے منصب اُو ں پر فائز ہوئے۔ یہ تینوں خلفاء راشد بارگاہ مصطفیٰ سائٹھائیٹی کے عظیم کو ہر تھے جنہوں نے اپنے زمانہ

خلافت میں بے بناہ حکمت ودانانی کے جو ہردکھائے۔

امتیازی سنوک نہ کروں گا بلکہ ہر خص پر شفقت کروں گا اور تم لوگوں کے باہمی تنازعت کا فیصلہ رسول اللہ سال اللہ سال اللہ اللہ اللہ کی عطا کردہ کتاب وسنت کے مطابق کروں گا۔ آپ نے اس پر اکٹف نہ کیا بلکہ جمعہ کے دن مسجد کے منبر پر بیٹھ کر علی الاعلان یہی بہ تیں ہر خاص و عہ م کے سامنے بیان فرہ کیں جس سے ہر شخص آپ کی فصاحت و بلاغت اور حسن کلام سے متاثر ہو کرآپ کو خراج شخصین پیش کرنے لگا۔

#### مدت خلافت وعمرمبارك

مراۃ الاسرار کی روایت کے مطابق آپ کی مدت خلافت چارسال نو ماہ تھی نیکن ایک دوسری روایت کے مطابق چیسال تھی آپ کی عمر مبارک کے بارے میں بھی مختلف روایات بیں ایک قول کے مطابق عمر مبارک تریسٹی سال اور دوسرے قول کے مطابق پینسٹی سال تئیسرے قول کے مطابق ستاون سمال اور چوشے قول کے مطابق اٹھاون سال تھی۔

#### ازواج واولاد

آ پ کی نو بیو یال تھیں لیکن جب تک شہزادی کو نین سیدہ فاطمۃ النساء سلام اللہ عیب حیث رہیں آ پ کرم اللہ وجہہ نے کوئی اور شادی نہ کی ۔ سرور کا کنات سلی تاہی ہے وصل مبررک کے چھاہ بعد جمدی اللہ فی الصیل سیدہ نے وصال فر ما یا۔ اسکے بعد آ پ کرم اللہ وجہہ نے آ ٹھے بیبیوں سے عقد نکاح کیا تمام از واج سے اٹھارہ صاحبزاد ہے اور دوسری روایت کے مطابق بارہ صاحبزاد ہے اور پندرہ صاحبزاد یاں ہو گیں اور آپ کے پانچ فرزند اور ان کی اولا وزندہ رہی باتی یا ولدانقال فر ماگئے۔ فرزندان کے اسامے گرامی سے ہیں امیر اور ان کی اولا وزندہ رہی باتی یا ولدانقال فر ماگئے۔ فرزندان کے اسامے گرامی سے ہیں امیر مونین سیدن حضرت امام حسن مجتبی ، سیدالشہد احضرت امام حسین ، حضرت مجمد عنیف، حضرت عباس ، حضرت عباس ، حضرت محمد عنیف، حضرت اساء بنت عمیس کے بطن اطہر سے تولد عمر ، حضرت عباس ، حضرت محمد بن عنیف ، حضرت اساء بنت عمیس کے بطن اطہر سے تولد

ہوئے حضرت عمرخولہ بنت جعفر بن قبیں بن سلمہ کے بطن اطہرے تولد ہوئے اور حضرت عباس ام البنین بنت خرام بن خالد بن جعفر بن ربیعہ کلا بی سے جوا کا برقریش میں سے تھے۔ رضوان اللہ علیم الجمعین

## اميرالمونين سيدناعلى كرم اللدوجهه كى شهادت

حضرت على الرتضيٰ كرم الله تعالى وجهد نے سترہ ١٤ رمضان المبارك ٢٠٠٠ ها كوعلى الصح بيدار موكرا يغ بزے صاحبزادے حضرت امام حسن عليه السلام سے فرما يا۔ اے فرزند آح رات مجھے رسول کر میم سن الیالیانی کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کمیا یا رسوں استد سن الیالیانی آپ کی امت کے طاقتورلوگوں نے میرے ساتھ سخت روبداختیار کر رکھنا ہے اور کئی لوگ سازشیں کررہے ہیں۔ بین کرحضور سال آلیا ہے فرمایا: اے علی اہتم ان ظالموں کے لیے دعا كروپة و ميں نے اس طرح دعا كى۔ ياليہ العالمين تو مجھےان لوگوں ہے بہتر لوگوں ميں پہنچ دے اور میری جگہ پران لوگول پرایہ مخص مسلط کردے جوان جیسا ہو۔ ابھی آپ بیفر ما رے تھے کہ ابن نباح مؤذن نے آواز دی الصلاۃ الصلاۃ۔ بین کرسید ناعلی کرم اللہ وجہہ الكريم نماز فجركي امامت كے ليے گھر سے فكے اور رائے ميں لوگول كونماز كے ليے آواز دے کر جگاتے ہوئے جارے تھے کیونکدال دور میں فجر کی نماز پڑھنے کا طریقہ رائج تھا بوگور كوآ واز دے كر جگانا جب آب جامع مسجد كوفديس تشريف لائے تو آپ كا تو تل ابن ملجم خارجی مسجد میں حبیب کر بیٹھا ہوا تھا بیروہ بدبخت تھا جیسکے بارے میں سیدناعلی المرتضلی جانے تھے کہ پیمخض مجھے تل کر رہا کیونکہ وہ کئی مرشبہ آپ کول بھی چکا تھا اور آپ نے اس کی آ تکھوں میں اپناخون بھی ملاحظہ فر ما یا تھالیکن اسکے باوجود ( آپ فر ، یا کرتے تھے کہ میرا قاتل دیر کیوں کر رہا ہے کیونکہ آپ اللہ کی رضا میں راضی منے ابھی آپ نے نماز فجر کی آ

سنت موکدہ کی ایک رکعت ہی اوا فر مائی تھی کہ ابن المجم المعون نے اچ نک چیچے ہے وا کیں جانب نہ ہرآ لود تلوارے بھر پور وار کیا اور آپ کے سرمبارک اور کیٹی کوکاٹ کرر کھ دیا ہون کا فور ہ جاری ہوا اور آپ خون میں نہا گئے۔ائے میں لوگوں نے اس شیطان خصلت ابن ملجم کو قابو کر لیا اور ایک شور ہر یا ہوگیا۔ بوقت نماز آپ نے امام حسن علیہ السلام سے فر ما یا کہ فجر کی جہ عت کا وقت ہوگیا ہے، جماعت کرا واسطرح نماز اوا فر مائی اور پھر آپ نے فر ما یا:

رب کعبہ کو تسم ایک کا میاب ہوگیا ہوں ،اے استدا تیراشکر ہے کہ میں اس حال میں تیرے مضور حاضر ہور ہا ہوں۔ چار روز تک آپ کے زخم کا علاج ہوتا رہالیکن فر ہرآ لود تلوار کے زخم مندل نہ ہو سکے اکیس اس مال المبارک میں ھوکو آپ خالق حقیق کے حضور حاضر ہو گئے۔

کے رامیسر ندشدایں سعاوت بکعبہ ولا دت بمعبدشہا دت

سيرة النساء، ما درحسنين كريميين، خاتونِ جنت

#### سيده فاطمنة الزهرا بنت محمد صالبنواليه فم

مدارج الديوت اور ديگر مستند كتب سيرت ميں سيدہ فاطمة الز براسلام الله عيبها كى ولا دت نبوت ولا دت مبارك كے بارے ميں لكھا ہے كہ مخدومه كا كنات سلام الله عليبها كى ولا دت نبوت كى بہلے سال ہوئى اور آپ ام المونين سيدہ خد يجدا مكبر كى سلام الله عليبها كے بطن اطہر سے بيل سيدعالم بناه مل نظيل كى عمر مبارك اس وقت اكتا ليس سال تھى۔

سیرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے القابات زہرا، سیرۃ النساء، بتول، طیب، طاہرہ، مخدومۂ کا گنات، خاتون جنت ہیں۔

### سيده فاطمة زهرا كانكاح مبارك

جب سیدہ فاطمۃ الزہراسلام الدّعلیها کی عمر مبارک بعض روایت کے مطابق ساڑھے یندرہ سال ہوئی توحضور سیدعالم پناہ صَلَّیْ اللّٰیِ نے اپنے جید صحابی حضرت انس رضی المنّدعنہ کے ذریعے اکابر صحابہ کرام سیدنا ابو بکر صدیق وسیدنا عمر بن خطاب وسیدنا عثمان ابن عفان وعلی المرتضی رضوان الدّعلیهم اور چند دوسرے صحابہ کرام کو پیغام بھیجا سب جمع ہو گئے تو نمی کریم مَانِیْنَا اِیّنِیْ نے ایک خطبہ ارشاوفر مایا جس میں حمد و ثناء کے بعد نکاح کے بارے میں ترغیب نکاح کامضمون تھا اور پھر ارشاوفر مایا۔

مجھے اللہ تعالی نے عکم دیا ہے کہ میں اپنی میٹی فاطمہ کا نکاح علی بن ابی طالب ہے،

کردں۔اوران کا مہر چارسومثقال مقرر کرتا ہوں۔! ہے علی تجھے قبول ہے حضرت علی کرم
اللہ و جہہ نے عرض کیا میں بخوشی قبول کرتا ہوں آ محضرت مان ٹیٹا کیٹے نے تین بار تکرار حاضرین
کی موجود گی میں کی اور پھرید دعافر مائی۔

''الله تعالیٰتم دونوں کو بر کت دے اور تنہیں نیک اولا وعطافر مائے''۔

آ تحضرت مل تالیا بی اورسیده فاطمه سازه اور بین عقد فر ما دیا اورسیده فاطمه سلام الله علیه اور سیده فاطمه سلام الله علیه المرتضی کے ساتھ وخصت فرمایا۔

الحیات الحقی میں لکھا ہے کہ بعد نمازعشاء حضور علیہ الصلوٰۃ والتسمیم سیدناعلی الرتفی کے بال تشریف لائے تو ایک برتن میں پانی پر دم کر کے دونوں پر چھڑ کا بیا بھی لکھا ہے کہ آئے ضرت مان طال کیا ہے معوفہ تین پڑھ کردم کیا۔

پھر دعا فرمائی ،سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رو پڑیں تو آنحضرت ملی ﷺ نے فرمایا نٹی کیوں روتی ہومیں نے تمہاراعقد نکاح اللہ تعالیٰ کے تھم سے علی المرتضی ہے کردیا ہے۔

## سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیما کے نام کی برکات

صواعق محرقہ میں ہے کہ حضور نبی کریم میں تیں ہے اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھ کہ اللہ رب العزت نے ان کو اور انکے محبین کو آتش دوزخ سے محفوظ رکھا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ملی تالیج نے فرمایا۔

شخقیق: میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہاں بنا پررکھ ہے کہ اللہ تعانی نے اس کواوراس کے مجبین کودوڈ خ سے علیحدہ کرویا ہے۔

ج ننا چاہیے کہ سیدہ فاطمہ زبرہ سلام اللہ علیہا کے مبارک نام کی تعظیم و تکریم اور اوب کی برکات سے الل ایمان کو جنت کی بشارت اور دوؤ رخے سے نجات کی خوشخبری ہے۔

### خصائل اورزيا دهمعروف لقب

سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے القابات تو بہت ہیں کیکن ایک لقب زہرہ زیادہ منبول دمعروف ہے ' زہرا' جس کے معنی جنت کے چمن کی گئی ہے ۔ سیدہ سلام اللہ علیہا صورت وسیرت حسن و جمال بیمٹال ہیں حضور نبی کریم مان قالیہ ہے سب سے زیادہ مشابہہ تفیس ای لیے آپ سلام اللہ علیہا کو' کئی' کے نام سے زیادہ یا دکیاجا تا ہے۔
"گاڈت کا الْقَدَو لَیْلَۃُ الْبَدَدُ ' کہ جیسے چودہویں رات کا چانہ چکت ہے۔
ام المونین سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ ہیں نے کی کونہیں دیکھا جو الشعن بیٹھنے چلنے پھرنے حسن خلق اور گفتگو میں رسول اللہ سان تا المونین سیدہ عاکشہ صدیقہ اللہ علیہا سے زیادہ مشابہہ ہوایک حدیث مبارکہ ہیں ہے کہ ام المونین سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ کو کو شیح نہیں دیکھا اورایہ کیول اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بیں کہ بیں کے سیدہ فاطمہ سلام رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بیں کہ بیں کے سیدہ فاطمہ سے بڑھ کرکسی کوشیح نہیں دیکھا اورایہ کیول

نه بوتا كرسيد دوعالم مآل الآليلي كي صاحبزادي بير.

ے شام اور شام سے سے تک عبورے میں مشغول پایا اور اللہ تعالیٰ کے حضور گریے زار ک

# سيده فاطمة الزهراسلام الله عليها كي تعظيم

تر مذی شریف میں ہے کہ ام الموشین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام الشعلیہا فرماتی ہیں جب مجھی سیدہ فاطمیۃ الز برا سلام الشعلیہار سول الشرمان تالیم کی خدمت اقدی میں حاضر ہوتیں تو آنحضرت مان تالیم کھڑے ہوکر سیدہ کا استقبال فرماتے۔

مراقد س كا بوسه ليت اور بزى كمال شفقت سے اپنے پاس بيٹھا ليتے۔ اور جب حضور سائن الليام سيدہ كے ہال تشريف لاتے تو آپ تعظيم كے ليے كھڑى ہوجا تيں اور بے صدخوشى كا اظهر رفر ما تيں۔

اس صدیث پاک کی روسے پینہ جلنا ہے بیٹی کا رشتہ کتناعظیم ہے کہتمی مرتبت تا جدار انبیاء سالنٹی پیلم این صاحبزادی کے لیے کھڑے ہوجاتے۔ سید پیغام پورک انسانیت کے لیے کہ بیٹی کارشتہ کتنا مقدس ہے ویسے بھی سرور کا کنات سالنٹی پیلم نے عورت کے ہرر شتے کوجو

## جهزمبارك

سیدہ فاطمہ زہراسلام اللہ عیبہا کو جہیز میں دوعد دجوڑے، دوباڑ وہندنقرنی ، ایک چادر، ا یک پیاله، ایک چکی ، دوگل ، ایک مشکیزه ، ایک کثوره پانی پینے والا ، دوعد درضا ئیال ، چار گدے دواُون سے بھرے ہوئے یہ جہز کا شانہ نبوت سے شہز ادی کونین کوعطا ہوا۔ چندونوں بعدایک منافق رئیس نے حضرت علی کرم اللہ وجہدے کہا۔اے علی اگر آپ میری بیٹی ہے شادی کرتے تو میں اتنا جہزدیتا کہاونٹوں کی قطاریں لگ جاتیں سیدناعلی نے فرمایایش دی ندنقدیرے اور ندتد بیرے ہوئی ہے بلکدامر اللی سے ہوئی ہے یہی میرے لیے سب سے بڑا جہیز ہے اور دنیا کے مال ومتاع کو بیں اپنی تھوکر میں رکھتا ہول حضرت علی المرتقني كرم الله وجهدنے جب اس منافق كويہ جواب ديا توغيب سے ندا آئى اے على ذرا آ سان کی طرف تو دیکھوآپ نے او پر دیکھ تو حدنگاہ تک آ سان پر بہشت کے انعام و ا كرام ہے لدئے ہوئے اونٹول كى قطاري تھيں بيدد كيھ كرعلى المرتفنى رضى الله عنہ نے منافق ہے فر ما یا امتد تعالیٰ نے مجھے فاطمہ کا وہ جہیز دکھا یا ہے جوروئے زمین پر قیامت تك كوئي ندد كير سيح كا-

# سيده فاطمه سلام الله عليها كى عبادت سے بيناه رغبت

سیدہ فاطمۃ الز ہرا سلام اللہ علیہا کا روز مرہ کا بیہ معمول تھا کہ گھر کے کام کائ میں مصروف رہتیں اور سرتھ ساتھ ذکر واذکا راور تلاوت قر آن میں بھی مشغول رہتیں ۔ نماز فجر کے بعد سرور انبیاء سل شی جب سیدہ کے گھر سے گزرتے تو چکی چلنے کی آ واز س کر نہا ہے محبت آ میز الفاظ سے فرماتے اسلارب العزت میرک فاطمہ کو بہتر جزائے خیرعطا فرما۔ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر اپنی جان مادر خاتون جنت کو صبح سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر اپنی جان مادر خاتون جنت کو صبح

اعزاز اور مرتبہ عطافر مایا ہے بیآ پ مانتظالیا ہی شان کر یمی کا مظہر ہے۔ مال ہے تواس کی شان کر یمی کا مظہر ہے۔ مال ہے تواس کی شان نران ہے بیٹن شان نران ہے بیٹی ہے تواس کا رتبہ عالی ہے بیوی ہے تواس کی عزت کا کیا اعلی مقام ہے بیوی ہے تواس کی عزت کتنی مقدس ہے غرضیکہ سرور کا کتات سائٹ ایک ہے عورت کو انتہائی باعزت مقام عطا مقدس فر مایا ہے بیدوین اسلام کی خوبصورتی ہے جس نے عورت کو انتہائی باعزت مقام عطا کیا ہے جواور کسی بھی مذہب ولمت میں نہیں ہے۔

## قیامت کے دن سیدہ کامقام

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عندے مردی ہے کہ رسول الله مل الله الله عندے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ندا آئے گی اے محشر والوا پنی نگا ہیں جھکا لوتا کہ سیدہ فاطمہ بنت محمد رسول الله سائن اللہ ہم کی سواری گزرجائے اور سیدہ کے ساتھ ستر ہزار حوران بہشت ہوں گی جو تیزی ہے گزرجا میں گی۔

## سيده فاطمنة الزهراسلام الثدعليها كاوصال مبارك

سیدی م پن ہ سان قالیے ہے وصل مب رک کے شیک چھ ماہ بعد سیدہ کا وصال ہوا اپنے پدر
بزرگوار صدحب لو یک سان قالیے ہے کہ جدائی کے صدے سے اس قدر گریہ زاری فرما تیس کہ
درود بوار بھی گریہ کنال ہوجائے توحضور سان قالیہ ہے روضہ منورہ پرحہ ضربہو کر قبر اطہر کی خاک
اپنی آئی کھوں سے لگا تیس اس صدے میں سیدہ کا وصال ہوا اور جس دن وصال فرما یا اس
دن خود شن فرما یا اور پا کیزہ لباس پہنا نماز اوا کی اور بعداز ال اپنا واہنا ہا تھو مبارک رخسار
کے بنچے رکھ کر قبلہ رولیٹ گئیں اور فرما یا میں اپنی جان اللہ وحدہ لا شریک کے سپر دکر رہی
ہول۔ یہ تین رمضان المبارک شب سہ شنبہ کا دن تھا۔ روایت ہے کہ جب حضور نبی کر یم
مواس نبی کو گان میں کوئی بات کبی تو

آپ رو پڑیں۔ پھرآپ سائٹ آئیز نے سیدہ کے کان میں سرگوشی کی تو آپ ہنس پڑیں۔ سیدہ ا ع کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک موقعہ پر میں نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سے بوچھاوہ سے کیا ہوت میں اس شیس تو سیدہ فاطمہ نے فرما یا حضور صافی آئیز نے فرما یا کہ میں اس مرض الموت میں انقال کر جاؤں گا۔ بیس کر میں رو پڑی اور پھر سیدعالم سائٹ آئیز نے نے فرما یا سب سے پہلے تم مجھ سے ملوگی بیس کر میں انسس پڑی۔

# سيده فاطمة الزهراسلام الشعليها كافيض جارى ب

رحت عالمیان من فظیمی سیدہ فاظمۃ النساء سلام اللہ علیہا ہے بیناہ محبت فرماتے ستھے آنے خصرت ساتھ فیالیہ کامعمول تھا جب بھی سفر پرتشریف ہے جاتے توسب سے ملکر آخر میں سیدہ کے گھرتشریف راتے اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے توسب سے پہلے سیدہ کے گھرتشریف والی آفر مان ہے کہ فاظمہ میرے جگر کا مکڑا ہے۔
گھرتشریف آوری ہوتی آنمحضرت ساتھ فیلیہ کا فرمان ہے کہ فاظمہ میرے جگر کا مکڑا ہے۔
جس نے فاظمہ کوناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت میں عور تول

کیونکہ سیدہ فاطمہ اپنے گھر بلوا مور خود انبی م دیا کرتی تھیں اور گھر بلوکام کائی اور پھی چوانے کی وجہ سے ہاتھوں میں گھٹے پڑگئے تھے۔ ایک دن سیدہ کو خبر ملی کہ حضور مان تھا آئے ہیں ہیں کر آپ سید المرسلین مان تھا آئے ہیں ہیں کر آپ سید المرسلین مان تھا آئے ہیں ہیں کر آپ سید المرسلین مان تھا آئے ہیں ہیں کر آپ سید المرسلین مان تھا آئے ہیں کہ ضمت میں حاضر ہو تیں اور عرض کیا کہ ایک لونڈ کی مجھے بھی عنایت فرما کیں ہیں کر آپ خضرت مان اس سے اس میں تھا کہ ایک لونڈ کی مجھے بھی عنایت فرما کی تمہیں اس سے کہتر چیز نہ عطا کروں۔ سیدہ نے عرض کیا، پیارے پیدر ہزرگوار! وہ کیا چیز ہے؟ القد تعالیٰ کے حبیب مان تھا تھا کہ وی ایک ایک بعد ۳۳ بارسجان اللہ ۳۳ بار الحمد للداور سم ۱۳ بار

# امير المونيين سيدناامام حسن مجتنى عليه السلام

سيد ابل الارض والساء شبيه مصطفیٰ سائنظائياتي سرورُ سينهٔ مرتضیٰ قرة العين فاطمة الزبرا وارث عوم انبياءامام شاه وگداسبط النبی امير الموشين الوجمد حسن مجتبیٰ عليه السلام بن علی بن الی طالب آئمه ابل بيت اطهار مين دوسر سے امام بين - آپ کی کنيت الوجمد اور لقب تق ہے۔

### ولادت بإكرامت

آپ کی ولا وت مبارک سے شنبہ پندرہ ۱۵ ارمضان المبارک ساھے۔ کو لہ پینمنورہ میں ہوئی اور آپ کی دامیکا نام مسراح الکند سے ہے۔ جب رسول اللہ سائیلیا پینی تشریف لائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرما یا کہ اسے علی اسکانام رکھو۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ سائیلیا پینی اس فرزند ولبند اللہ سائیلیا پینی اس فرزند ولبند کا وہی نام رکھوں گا جو ضدائے تعالی فرمائی گا۔ استے میں جبر میل علیہ السلام نے جنت کے رشتی گلڑ ہے برامام حسن کا لکھا ہوا اسم گرا می پیش کیا اور عرض کیا یا رسول سائیلی آپیلی ، اللہ عزوجل نے اس فرزند کی ولا وت پر آپ سائیلی پینی کیا اور عرض کیا یا رسول سائیلی آپیلی ، اللہ عزوجل نے اس فرزند کی ولا وت پر آپ سائیلی پینی کیا اور عرض کیا یا رسول سائیلی آپیلی میں دوز نے اس فرزند کی ولا وت پہلے صاحبزا و سے کا نام حسن رکھا۔ اور ولا دت کے ساتویں روز ان کا عقیقہ کیا بال منڈ وائے اور فرما یا بالوں کے وزن کے برابر چاند کی صد قد کی جائے سیدہ ف طمۃ الزبر اسلام اللہ عیہا جب امام حسن علیہ السلام کو اپنی گود میں لوری دیا کرتی تھی تو سالھ اظ فریان اقدیں ہوتے۔

اَنتَ شبيهُ بَا بِي كُسُتَ شبيهُ بعلي ترجه: تيرى مشابهت ميرے باپ رسول الله ہے علی سے اتی مشابهت نہیں۔ اللّه اكبر پڑھ مياكرو۔ مين جو خيرو بركت كاخزانه ب، ميسيدہ فاطمة الز برا سلام اللّه عليها كا بى وظيفه ہے جوآپ كے وسيلے سے ہرمسلمان ہرفرض نماز كے بعد كرتا ہے اوراس وظيف كے فيوض بركات سے فيضياب ہوتا ہے اوراس كى بركات كاشارمكن بى نہيں۔

خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الز ہرا پتول سلام التدعلیہا کے بطنِ اطہر سے نو جوانانِ جنت کے سردار حفرت امام حسن اور حفرت امام حسین عیہم السلام اور سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب سلام الله علیہا تولد ہوئے اور ایک صحبزادے امام محسن علیہ السلام صغیر سی بھی ہی انتقال فرما گئے تھے۔

علام محمدا قبال عليه الرحمنة نے سيدہ فاطمة النساء سلام التدعيم اسے اپنی و، لہان عقيدت و احترام اور سيدہ كے مرتبد ومقام كا اظہاران الفاظ ميں فرما يا ہے۔

رشن آکنین حق زنجیر پاست پاس فرمان جناب مصطفیٰ است ورند گر تربیش کردید ہے سیدہ با بر خاک او پاشید ہے

ترجمہ: میرے پاؤں میں قانونِ خداوندی کی زنجیرہے اور رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم علیہ والہ وسلم کے عظم کا پاس ہے ورنہ میں خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزبراسلام الله علیہا کے مزار ااقدس کا طواف کرتا اور آپ کی قبراقدس پرسجدے کرتا۔

(رموزِا تبال)

امام حسن علیا اسلام اپنے ناناسیدعالم بناه ماؤنظائی الم سے بہت مشابہت رکھتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ فر ہتے ہیں حضرت حسن سر سے لیکر سینہ تنک رسول کرم سالنہ اللہ ہے مشابہہ ہیں اور حضرت حسنین علیا اسلام نبی اکرم سالنہ اللہ کی جسم اصبر کے زیریں حصہ سے بہت مش بہہ ہیں۔ اوا حصر ضاخان فر ہاتے ہیں:

معدوم نہ تھا سایہ شاہ شقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسین تمین کے اس سایہ کے دوجھے کیے آدھے حسین جب بین آدھے سے حسین جب حضورا کرم نورجہ میں تاہی کا وصال با کم ل ہوا تو اسوقت امام حسن علیہ السلام کی عرمبارک ساڑھے سات سال تھی اور اس معری کے باوجود آپ سے متعدد حدیثیں مروی بین ساحب تعقیم نے آپ کا ذکر ان محاب میں کیا ہے جن سے تیرہ حدیثیں روایت کی گئی بین سا حسات سال کی عمر بی کیا ہوتی ہے اتنی عمر میں اس وقت اتنی حدیثوں کو یا در کھنا اور نقل کرنا خداوا دھا فظہ ہے۔

امام حسن عليه السلام ك فضائل

حضرت اما م صن مجتبی عبدالسلام کے نضائل میں بہت ی احادیث مروی ہیں۔ بخاری شریف ص ۴ میں ہے کہ میں نے شریف ص ۴ میں ہے کہ حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سائٹ آیا ہم کود یکھا کہ آپ سائٹ آیا ہم منبر پر رونق افروز ہیں اور حضرت امام حسن آپ سائٹ آیا ہم کے بہلو میں ہیں۔ آپ سائٹ آیا ہم محص ہو کی طرف تو جدفر ماتے اور بھی حسن کی طرف اور پھر فرمایا میرا ایرفرز ندسر دار ہے اللہ تق کی اسکے ذریعہ سے مسلمانوں کے دوگر وہوں کوخورز بزی سے محفوظ فرمائے گا اور ان میں مصالحت کرا دیگا۔ الشرف الموئد سے ، ۱۰ میں کھا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ سائٹ آیا ہم کی حالت میں ہوتے تو حضرت حسن آپ سائٹ آیا ہم کی گردن مبارک یا پشت سائٹ آیا ہم کی گردن مبارک یا پشت

پر سوار ہوجاتے نبی کریم سال فائل ہے ہے کوطویل فرماتے یہاں تک کہ حضرت حسن خود پنج اتر آتے حضور سال فائل ہے خود انہیں نداتارتے تھے اورا گر حضور سال فائل کے حالت میں ہوتے تو اپنے قدمین مبارک کے درمیان اتنا فاصلہ کردیتے کہ حضرت حسن الحکے درمیان سے دوسری طرف گزرجائے۔

مشکوة شریف میں لکھا ہے حضرت ابن عباس رضی الله عندسے روایت ہے که رسول كريم عليه افضل الصلواة واكمل والتسليم ايك مرتبه حضرت حسن عليه السلام كوابيخ كندهي مبارک پر بٹھائے ہوئے تھے کسی صحافی نے کہا اے صاحبرادے آپ کی سواری تو بہت انخاف ء میں مکھا ہے کہ ام محسن علیہ السلام کی سخاوت بیمثال تھی اکثر ایک ایک شخص کو ایک ایک لا کھ درہم عطافر ما دیتے تھے ابن سعد نے علی بن زید سے روایت کی ہے کہ سیدنا ام حسن عليه السلام في تبين مرونيه آوها أوها مال راه خدايس وعدد يا اور دومرونيه ليورا مال القد كراسة ميں خرچ كرديا آپ انتهائى برد باراور حليم الطبع تصح بھى كى پر ناراض نە ہوتے کیکن احکامات شرعیہ کے معاصمے میں کوئی رورعایت ندفرماتے تھے تاریخ الخلفاء میں لکھ ہام حاکم سے روایت ہے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام نے پیچیس فج یا پیادہ اوافر مائے۔ حالانکہ آپ کے ہمراہ اعلیٰ نسل کے اونٹ ہوتے تھے لیکن آپ ان پرسوار نہ ہوتے اور پیدل ہی راستہ طے فرماتے۔اللہ تعالیٰ ہے انتہائی ڈرنے والے تھے لیکن لوگول کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے بھی کسی کی دل آزاری نہ فرماتے بلکہ لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں س كريمى كبيده خاطرنه ہوتے ، جواب ميں ان كے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے جس ے متاثر ہو کرلوگ آپ کے گرویدہ ہوجاتے تھے۔

### خلافت سے دستبر داری

شیم رسالت میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہد کی شہاوت کے بعد امام حسن علیہ انسلام مندخلافت پرجلوہ افروز ہوئے اور چالیس ہزارلوگوں نے آپ کے وست حق رست يربيعت كى اوريد بيعت ال لوكول في مرت دم تك ك ليكى - آپ عليدالسلام چھہاہ تک منصب خلافت پر فائز رہے اس دوران آپ کے خلاف س زشیں بھی ہوتی رہیں۔ پھرآ پ نے امیرمعاویہ کی طرف کو چ کیاادھر. میرمعاویہ بھی ان کی طرف چلے جب دونوں فوجول کا آمنا سامن ہوا۔ تو امیر المونین مام حسن طبیہ اسل م نے اپنی بصیرت سے انداز ہ نگالیا اگر جنگ ہوئی تو دونوں فوجوں میں ہے ایک ختم ہو جائیگی جس ہے مملکت اسلامیہ كمزور ہوگى اور ديريا امن قائم نہ ہوسكے گا۔لہذا آپ نے حسن تدبرے كام ليتے ہوئے خوزیزی ہے گریز کیا اورامیر معاویہ کو پیغ م بھیجا کہ میں چندشرائط پر اپناحق تنہیں دیتا ہوں ۔ امیر معاویہ سے مخفر گفتگو کے بعدا، محسن علیہ اسل م کوفید کی ج مع مسجد میں تشریف لائے بیدوا قعہ جمادی الاول اسم ھے کو پیش آیا آپ امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دست برا در ہو گئے اور اس میں جوشرا ئط امام حسن علیہ السلام نے رکھی تھیں وہ مملکت اسلامیہ کی فداح اور بہتری کے لیے تھیں جنہیں امیر معاویہ نے قبور کیا۔ اسطرح امام حسن عدید اسلام کی فراست اور تدبر کی بدولت مسلمانوں کے دوگروہ بہت بڑی خوزیزی سے محفوظ رہے کیونگدا مام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو ہوگ تھے ان کی آپ سے مرتے دم تک بیعت تھی۔ اگریہ جنگ ہوتی تو بڑی خوفناک تھی امام حسن علیہ السلام نے اپنے نانا رسول خدا ما النظامیتي ك ال فره ن كو ج كردكها يا جوآب كريم صافعاً يكن نے امام حسن كى كم عمرى ك وقت فرما يا

تھ۔ کہ میرا یہ فرزند دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اور امت کو بہت بڑے نقصان ہے کھونے اور امت کو بہت بڑے نقصان ہے کھونے ارکھے گا۔سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام انتہائی غیر معمولی اوصاف کے مالک تنص آپ کی نسبی سیادت وشرافت ،سخاوت وعدالت ،عبادت اور بردباری کا کوئی ثانی نہیں اس لیے آپ کوفرزنداسلام بھی کہا جاتا ہے۔

## حضرت امام حسن عليه السلام كي فراست

شیم رسالت کے مؤلف حضرت مولا ناعلی اصغرچشی نے آپ کی فراست کا ایک ایمان افروز و، تغییر برکیا ہے۔امیرالمونین سیدناعلی المرتضی علیہالسلام کے دورخلافت میں ایک شخص کوق تل کی حیثیت ہے امیر الموشین کے سامنے پیش کیا گیا۔اس شخص کوایک ویران اورغیرآ بادعلاتے سے گرف رکیا گیاتھ ۔ گرفتاری کے وقت اسکے ہاتھ میں خون آلود چھری تھی اور قریب ہی خاک وخون میں لت بت ایک ماش پڑی ہو کی تھی جس سےخون بہدر ہو تھااس تفخض نے اقبال جرم کرلیا۔ امیر المونین نے قصاص کا تھم دے دیا۔ اس اثناء میں ایک شخص دورٌ تا ہوا آیا اور خاین آسلمین کے حضور اقبال جرم کر سیاء آپ نے بہیر شخص سے یو چھا کہ ا گرتم نے قتل نہیں کیا تو اقباں جرم کیوں کیا۔ وہ کہنے لگا اے امیر المونین جس حالت میں میری گرفتاری موئی میراه نکار کرناسی بھی صورت ممکن نہ تھ کیونکہ میں خون آلود چھری سمیت لاش كقريب سے كرفتار بوا۔ واقعہ يول ہے كہ ميں پيشہ كے اعتبار سے ايك تصاب بول جائے وقوعہ کے قریب ہی ایک بکرا ذیج کررہا تھواتنے میں مجھے بیشاب کی شدید حاجت ہوئی قریب ہی جھاڑی کے یاس چھری سمیت پیشاب کر کے فدرغ ہوا تو حکومتی کارندوں نے گرفتار کرایا اور آپ کے حضور پیش کردیا۔اب ان لوگوں کی نظریس تومیں ہی قاتل ہوں جو جائے وقوعہ پرموجود تھا اور ان کارندول نے مجھے قاتل مجھ کرآپ کے حضور پیش کرویا

یڑی۔اس طرف چل ویے۔ویکھا کہ ایک بڑھیا وہاں موجود تھی اس سے یینے کے لیے یانی طب کیا اس نے کہا بیایک بمری ہے اس کا دودھ دوہ کر لی لو۔ تینوں شہزادوں نے وووھ نی کر بڑھیا ہے کہا کوئی کھانے والی چیز بھی ہے۔اس نے کہا یہی بکری ہے اگر جا ہوتو اے ذیج کر کے کھالو۔ تینوں نے بکری کو ذیح کی اور اسکا گوشت بھون کر کھالیا۔ جب چینے لگے تو بڑھیا ہے کہا ہم قریش قوم ہے ہیں مدینہ منورہ ہے مکہ مکرمہ فج کے لیے جارہے ہیں۔ ج کے بعد واپس مدینہ منورہ چلے جا تھیں گے۔ وو ہارہ بھی اس طرف آنا ہوا تو تمہارے اس حسن سنوک کا بدلدا تار دیں گے۔ بیر کہد کر تینوں شہز ادے اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ كي ويربعداس برهيا كاخاوندآ كيابرهياني ساراماجرها الصانايا-اسكاخاونداس يرسخت ناراض ہوا اور کہنے لگاتم نے بغیر جان پہچان کے ان کو بکری کھلا دی۔ تجھے کیا معلوم کہوہ قریشی تھے یانہیں۔ بڑھیانے کہا: بلاشبدان کی صورتیں نوراعلیٰ نورتھیں اورعمدہ لباس اسکے قریش ہونے پر گواہ تھا۔ بین کرخاوند خاموش ہوگیا۔ پچھ عرصہ بعد انہیں کسی کام کی غرض ہے مدینہ منورہ جانا پڑا۔ جب مدینہ منورہ مینچے تو اتفاق ہے ای گلی میں داخل ہوئے جہال كاشانه سادات تقاراه محسن عليه انسلام نے اس بڑھيا كو يہجي ن نيا اور فرما ياتم وہي بڑھيا ہو جس نے اپنی ایک ہی بکری کا گوشت جمعیں کھلا دیا تھا۔ آپ نے فوراْ غلام کو بلا کر فرمایا ہی بڑھیا جاری محسن ہے اے ایک سوبکری اور ایک ہزار درھم دے دواور ساتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ ان کومیرے بھائی حسین کے پاس لے جاؤ۔ امام حسین نے بھی اس بڑھیا کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت خوش ہوئے ان کی تواضع کے بعد ایک سوبکری اور ایک ہزار در هم دیکر غلام سے فرہ یاان کوعبدالقد بن جعفر طیار کے پاس لے جاؤجب بیان کے پاس مینچے تو وہ بھی بڑھیا اور اسکے خاوندکو دیکھ کر بڑے مسرور ہوئے انہوں نے دوسو بکریاں اور دو ہزار در بم عطا فرمائے۔ بڑھیااور اس کا خادند ان تینوں شہز ادوں کی سخاوت دیکھ کر حیران ہوئے۔

اب انگار کس بن پر کرتا کہ میری صفائی دینے وال کوئی گواہ بھی موجود نہیں۔امیرالموشین نے ورسے شخص ہے دریا فت فرمایا جو بھاگ کرآیا تھ پوچھ تم نے اقبال جرم کیول کیا ہے اس نے بتایا ہیں ایک کزگال بدو ہوں مقتوں کو ہیں نے مال کے لائج ہیں قتل کیا جب ذرا آہث ہوئی تو ہیں ایک گوشہ ہیں چھپ گیا۔ اتی دیر ہیں حکومتی کارندے آگے اور اس بے گناہ تھا ب کو پکڑ کرلے گئے اور میرے ضمیر نے جھے بعث مامت کی مہذا اب ہیں اپنا اقبال جرم کرتا ہوں بیان کر امیر الموشین حضرت ہی کرم اللہ وجبہ الکریم نے سیدنا مام حسن سے دومرے کوا قبال جرم کرتا ہو ہی یا یا امیر الموشین اگر اس شخص نے ایک کو ہل ک کیا ہے تو ورمرے کوا قبال جرم کرتے بچایا بھی تو ہے اور ارشا در بانی ہے۔

وَمَنْ آخیا هَا فَکَامَّمَا آخیا النّاس بجونیعاً (۴۳.۵) ترجمہ: ''اورجس نے ایک شخص کی جان بجائی گویاس نے سارے جہال کی جان بجائی۔'' امیر الموشین سیدناعلی کرم اللہ و جہدا مکریم نے حضرت امام حسن علیدالسلام کے مشورہ کو قبول فرما یا۔ اور ان دونوں کورہا کرنے کا حکم صادر فرما کرمقتول کے لواحقین کو بیت المال سے خون بہا ادا کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ بیٹر است اور حکمت ہے سیدنا امام حسن علیہ السلام کی۔جس سے ایک بے گناہ کی جان بخشی ہوئی اورا یک سی بو نے والے والے کی۔

### الشداللدجيها نداز جودوسخا

ابوالحسن مدائنی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام اور حصرت امام حسین علیہ السلام اور حصرت عبد اللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ رقح کے لیے مدینه منورہ سے مکہ مکر مہ روانہ ہوئے راستہ میں زادراہ جن فچروں پرلدا ہواتھ وہ گم ہو گئے بہت تلاش بسیار کے بعد بھی نہ ملے ویرانے میں بھوک اور پیاس نے غلبہ کیا کچھوفا صلے پر ایک جھونیزی پرنظر

# امير المونيين سيرناامام حسن عليه السلام كي شهادت

تاری آنخلفاء پس لکھا ہے کہ این سعد نے حضرت عمران بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے خواب و یکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل ھواللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ خواب بیان کیا تو اہل بیت اطہار خوش ہو نے لیکن جب حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے سامنے اس خواب کے بارے پیس بیان کیا گیا تو انہوں نے فرما یا اگر یہ خواب سچا ہے تو آپ کی زندگی کے چندروز باتی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر درست ثابت ہوئی اس خواب کے بعد امام حسن چندروز بی بقید حیات رہے اور آپ کو زہر دیکر شہید کرد یا گیا جبکہ اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ اس بار انتہائی زہر یا تھا۔ اس بار انتہائی زہر یا تھا۔ اس امام کو طلب کیا اور سادا واقعہ بیان فرمایا جس سے آپ دات بھر تڑ ہے دہے اور پھر آپ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا اور سادا واقعہ بیان فرمایا ہیں اسے ہرگز معافی نہیں کروں گا اور اس واقعہ بیان فرمایا ہیں اسے ہرگز معافی نہیں کروں گا اور اسے قبل کردوں گا آپ حرف انتا فرمایے کہ زہر کس نے ویا ہے۔

بڑھیانے اپنے خاوند سے کہادیکھا میں نہ کہتی تھی کہ وہ قریشی تھے۔ان تینوں حضرات کی بے مثال سخاوت نے اس بڑھیا اور اسکے خاوند کوخوشحال بنا دیا اور بکریوں کے ساتھ شہزادوں نے چند غلم بھی روانہ کیے تا کہ وہ دونوں بوڑھے میں بیوی کواپنی منزل تک بخیر و عافیت پہنچ دیں۔ کہاں ایک بکری اور کہ ں چارسو بکریاں اور چار بزار درہم میشن ہموااعلی کے لعمل جب سخاوت کرنے بیآتے ہیں تو ایک ہی بارات نواز دیتے ہیں کہ حاجت مند کو دوبارہ کو کی حاجت نہیں رہتی۔ یہی اہل بیت اطہار کا طرح امتیاز ہے کہ غرباء و مسکین اور افداس کے مادے لوگ ان کی دہلیز پر اپنی حاجتیں لے کرآتے اور ہروفت کا شانہ سادات پر تانتا بندھار ہتا تھا۔کون ہے دئیا میں جوان کی سخاوت کی برابری کرے اور کون ہے جوان جیسی فراخد کی کا مظام ہ کر ہے۔

بن مائے بھی عطا کرتے ہیں آل عبا واہ کیا انداز ہے انداز جود و سخا

## شہزاد یوں کے اسائے گرامی

(۱) حفرت فاطمه بنت حسن رضی الله عنها (۲) حفرت ام سلمه بنت حسن رضی الله عنها (۳) حفرت ام عبدالله بنت حسن رضی الله عنها (۴) حفرت ام الحسین رمله بنت حسن رضی الله عنها (۵) حفرت ام الحسن بنت حسن رضی الله عنها -

سیدنا امام حسن علیہ السلام کے چار فرزندوں نے اپنے عظیم چیا سید العام حسین علیہ العام حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان کر بلا میں بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے بزیدی نظر کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرما یاان شہز ادوں کے اسائے گرامی سے ہیں۔

(۱) حضرت سیدنا ابوبکر بن امام حسن (۲) حضرت سیدنا عمر بن امام حسن (۳) حضرت سیدنا عمر بن امام حسن (۳) حضرت سیدنا قاسم بن امام حسن رضوان الله علیم حضرت سیدنا قاسم بن امام حسن رضوان الله علیم المحمد المحمدین سیدنا امام حسن علیه السلام کی نسل چارفرزندول سے پروان چردهی -

(۱) حضرت زید بن حسن (۲) حضرت حسن مثنیٰ بن حسن (۳) حضرت حسین الاثرم بن حسن (۴) حضرت عمر بن حسن رضوان الله لیبهم اجمعین

جبکہ حضرت حسین الاثر م اور حضرت عمر کی اولا دکا سلسلہ منقطع ہوگیا اور حضرت زید بن است اور حضرت حسن نثنی کی اولا دیں سلسلہ ولایت کے چشے پھوٹے جن میں حضرت سیدنا مخد وم علی بن عثمان ہجو بری المعروف وا تا تہنج بخش قدس سرہ کا سلسلہ نسب حضرت زید بن حسن سے جاملتا ہے اور حضرت مجر گیسو دراز بندہ نواز قدس سرہ عظیم صوفیا میں سے ہیں اور حضرت خواجہ نصیرالدین چراغ و بلی کے خلفاء میں سے ہیں۔ اڈکا سلسلہ نسب بھی حضرت زید بن حسن سے جاماتا ہے۔حضرت بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ کا مزارا قدس گلبر گریشریف زید بن حسن سے جاماتا ہے۔حضرت بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ کا مزارا قدس گلبر گریشریف و کن میں مرجع خلائق ہے اور حضرت سیدنا حسن شخی رضی اللہ عنہ کی اولا دبھی بڑی کشیر تھی اور

دیے والے کے بارے میں لکھا ہے لیکن اس کی کوئی مستند سندنہیں کرز ہرکس نے دیا۔ ظاہر ہے کہ کسی دخمن نے ہی بیسازش کی تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام خلافت سے دستیروار ہو کر کوفہ سے والیس مدینہ منورہ جارہے میں قروراستے میں زہر دیا گیا۔ شواہد المنہوت میں آپ کی شہاوت کے بارے میں ورج ہے کہ ماہ رہے الاول کے اوائل میں ۵ ھوآپ کی شہاوت ہوئی اس وقت عمر مبرک سین کیس سال تھی۔

# امیرالمونین سیدناامام حسن مجتبی علیه السلام کی اولا دِامجاد

امیرالمونین سیدن امام حسن علیه السلام کی از داج کی تعداد دس بیان کی گئی ہے اور ان میں سے بارہ صاحبزادے اور پانچ صاحبزاد یاں تولد ہو تھیں جسکی تفصیل شیم رسالت میں دگ گئی ہے۔

### صاحبزا دول کے اسائے گرامی

(۱) حفرت زیدرضی الله عنه (۲) حفرت حسن مثنی رضی الله عنه (۳) حفرت حسین الله عنه (۳) حفرت حسین الله عنه (۳) حفرت طلحه رضی الله عنه (۵) حفرت اساعیل رضی الله عنه (۷) حفرت عبدالله رضی الله حفرت حبدالله رضی الله عنه (۸) حفرت عبدالله رضی الله عنه (۹) حفرت عبداله عنه (۱۱) حفرت عمر رضی الله عنه (۱۱) حفرت عمر رضی الله عنه (۱۱) حفرت عمر رضی الله عنه (۱۲) حضرت عمر رضی الله عنه (۱۲) حضرت الله عنه رضی رضی الله عنه رضی الله رضی الله عنه رضی الله عنه رضی الله عنه رضی الله رضی الله عنه رضی رضی الله عنه رضی الله رضی الله رضی الله عنه رضی الله رضی رضی الله رضی ر

شاه است حسین پاوشاه است حسین دین است حسین دین است حسین مرداد نداد دست در دست در دست یزید حقد که بنائے لا الله است حسین

ا نہی کی اولا دمیں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ عنہ ہیں جن سے سلسلہ طریقت قادر میکا جرا ہوا اور حضرت شیخ کی اولا دکا سلسلہ زمانے میں طول وعرض تک پھیلا ہوا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلہ فی قدس سرہ العزیز کا اولیاء اللہ میں بلند مقام ہے اور آپ اپنے زمانے اور بعد میں آنے والے تمام اولیاء عظام کے امام و پیشوا ہیں اسطرح امیر المونین سید ناؤمام حسن علیہ السلام کی اولا واقع بھی روئے زمین پر کشرت سے اسطرح امیر المونین سید ناؤمام حسن علیہ السلام کی اولا واقع جمی روئے زمین پر کشرت سے ہاور فیض حنی تا قیامت جاری رہے گا۔

وه حسن مجتبیٰ سیر الاسخیا راکعب دوش عزت په لاکھوں سلام

سیدن اہام حسن مجتنی علیہ اسلام کا اسم گرامی تاریخ اسلام میں انتہائی معزز اور معتبر ہے اور آپ کی طاہر واطہر حیات مبارک عفود ورگذر، ایٹار وقر بانی اور معاملہ بنمی سے عبارت ہے اسی لیے آپ کوفر زنداسلام کے عظیم لقب سے یا وکیا جاتا ہے۔

> جمولیاں بھر بھر کے دان کرتے ہیں علی کے لعل یہ شان رکھتے ہیں

## سيدالشهد اءامام عالى مقام امام حسين عليدالسلام

اَكُسَيْنُ مِنِّى وَاتَامِنَ الْحُسَيُّن اَحَبُّ اللهُ مِنَ اَحَبَّ حُسَيْنَا حُسَيْن سِبْطِمِنَ الْاسْبَاط. (تهذيب الهذيب ص٣٣٧)

ترجہ: حسین مجھ سے ہاور میں حسین سے ہوں جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے حسین سباط سے ایک سبط ہاور (فرمانِ مصطفیٰ سائی تیکی ہے سبط بینے اور نوا سے کو کہتے ہیں۔

اور سبط کا ایک معنی گروہ اور جماعت بھی ہے نیز اس سے بیجھی ثابت ہے کہ سیدنا امام حسین علیہالسلام کی کثیراولا دبھی ہے جسکا ثبوت حسینی ساوات کا کثرت ہے ہونا ہے۔جن میں نے شہر جلیل القدر آئمہ اہل ہیت اطہارا وعظیم المرتبت اولیائے عظام جو کرامت اور استقامت میں اپنی مثال آب ہیں جن کے ذکر خیرے لیے کئی وفتر درکار ہیں۔امام احمد بن حنبل رضی الله عنه (المتوفی ۲۴۱ ه ) نے انی سابط ہے روایت کیا ہے کہ ایک دن سیدنا امام حسين عليه السلام مسجد مين تشريف لاعة توحضرت جابر رضى التدعنه في آواز بلند كهامين نے رسول القد ساتھ اللہ سے سنا ہے کہ جواہل جنت کے سردار کو دیکھنا جا ہتا ہے تو وہ سیدنا ام حسین علیہ السلام کو دیکھے۔ آپ کے کمالات اور مقام عظمت کا احاط کسی بھی طرح ممکن نہیں اوراس سے بڑھ کرآ ب کا رشداعلی کی ہوگا کہ آتا کا کریم سالنظ آلیم نے فرمایا کے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین ہے ہوں جو حسین سے محبت رکھے اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے سیدنا ا مام حسین علیه السلام کی عظیم شہادت تاریخ انسانی کاسب ہے منفرد باب ہے جس کی نظیم میں ملتى \_سيرنا امام حسين عليه السلام كى لا فانى شهادت اور لا ثانى استفاحت يراقوام عالم ك مسلم اورغیرمسلم دانشورول ادیول اور شاعروں نے بھی انتہائی نیاز مندانہ خراج عقیدت

السلام کی ول دت باسع دت ہوئی۔ تا جدار انبیاء مل تی گیر کے قرک کو میرے پاس لاؤ۔ سید تا السلام کی ول دت باسع دت ہوئی۔ تا جدار انبیاء مل تی گیرے گرے کو میرے پاس لاؤ۔ سید تا اللہ علیہ کے گھر تششر بیف لائے اور فر ما یا کہ میرے جگر کے قکرے کو میرے پاس لاؤ۔ سید تا اللہ مسین علیہ السلام کو نقیس قسم کے سفید کیڑے میں لیسٹ کر خدمت اقدس میں پیش کیا گیا گئت نر ہرا کے اس نہایت حسین وجمیل پھول سید نا حسین علیہ السلام کے وائیس کان میں اور اپنا لعاب اقد تس ان کے منہ میں ڈالا اور ان کے حق افران کے حق میں دوان کے تابیل کیا میں دور سید نا حسین تبویز فرما یا اور سید نا علی کرم اللہ وجہہ الکریم میں دون چاندی کے فرمای ساتویں روز سید نا حسین کا عقیقہ کرو اور سرکے بالوں کو اتار کر ہم وزن چاندی صدقہ کرو۔ چنا نیچے ساتویں روز سید نا حسین کی عقیقہ کرو اور سرکے بالوں کو اتار کر ہم وزن چاندی

## يرورش

جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ایکے بڑے بھائی سیدنا امام حسن علیہ السلام کی مدت رض عت یعنی دودھ پلائے کا زمانہ ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ اس بنا پر سیددوعالم طابقہ الیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہا سے فرما یا آپ حسین کوا پنا دودھ پلایا کرو چنا نجہ امام حسین عبیہ السلام نے ابتدائی سال بھرام الفضل رضی القدعنہا کا دودھ پیا۔ اسطرح ام الفضل رضی القدعنہا کے خواب کی تعبیر بھی پوری ہوگئی کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ السلام ان کی گود ہیں آگیا۔ اس مبارک خواب کے تعبیر و کھی کر حضرت ام الفضل رضی القدعنہا نے خواب کی تعبیر و کھی کر حضرت ام الفضل رضی القدعنہا نے حضرت حسین سے الی محبت اور شفقت کی تعبیر و کھی کر حضرت ام الفضل رضی القدعنہا نے حضرت حسین سے الی محبت اور شفقت فرمائی جیسے حقیق جیٹے سے ہوتی ہے اور انہول نے ابتدائی سال میں آپ کی پرورش انتہائی فرمائی جیسے حقیق جیٹے سے نو آئی کے حسین علیہ السلام کے لئے اپنا سکھ چین بھی قربان کردیا جیسے ایک حقیق مال کرتی ہے۔

پیش کیا ہے کی نے نظم میں اور کسی نے نٹر میں اور انکی پر تا شیرتح یروں ہے بہی تا ثر مات ہے کہ کہ انہوں نے بھی امام عالی مقام کو اپنارا ہبر تسلیم کیا ہے۔ بقول جوش ملیح آبادی اسلام کے وائن میں بس اس کے سوا کیا ہے اسلام کے وائن میں بس اس کے سوا کیا ہے اس اک سجدہ شہیری اگ ضرب پرالملی اک سجدہ شہیری کیونکہ پوری تاریخ عالم سیدنا امام حسین علیہ السلام کے صبر و استقامت اور جیمٹال شجاعت و بہادری کی کوئی اور مثال دینے سے قاصر ہے۔

سرداد نداد دست در دست یزید حقد که بنائے لاالداست حسین

#### ولادت بإسعادت

#### ز بیت

سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بھین کے زمانہ کے چھرسال سات ماہ اپنے نا نا جان حضور رسالت مآب امام الانبیاء مان تیالیل کی مبارک آغوش میں گزرے اور انبیں اپنے ساتھ رکھتے اور خود ہر چیز کے آداب سکھائے تھے۔

ابن جمرعسقلانی نے ایک روایت کھی ہے ایک مرتبہ دونوں شہز اوول حسنین کریمین کو رسول اللہ مائیٹلیلیم کشتی لڑار ہے تقے تو سیدنا حسن علیہ السلام کو داؤی سکھار ہے تھے بیدد کیھ کرسیدۃ النہاء فاطمۃ الز ہراسلام اللہ علیہائے عرض کیا کہ حسن کو ہی داؤی سکھار ہے ہیں جبکہ حسین تو کم سن ہے اسے بتا ئیں بیان کرسیدعالم سائٹلیلی نے فرمایا کہ حسین کو جبریل علیہ السلام داؤسکھار ہے ہیں اسلے میں حسن کوسکھار ہا ہوں۔

الا صاب اور الاستیعاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابوہریرہ وشی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور مان فائیا کی امام حسین عبدالسلام کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے اور حسین کے نقصے سے پاؤں رسول اللہ سان فائیا کی قدمین پر تھے اور آنحضرت مان فائیا کی فرمار ہے تھے، اے گفت جگر اور نقے منے پاؤں والے او پر چڑھ آ، چنانچہ امام حسین علیہ السلام او پر چڑھ آ ، چنانچہ امام رکھ دیے آپ سان فائیا کی بہ ل تک کہ اپنے قدم حضور سان فائیا کی ہے سین اقدس پر حسین علیہ السلام او پر چڑھ آ کے بہ ل تک کہ اپنے قدم حضور سان فائیا کی ہے اپنا لعاب و بن سیدنا مسین علیہ السلام کے منہ میں ڈالا اور منہ کو بوسہ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے منہ میں ڈالا اور منہ کو بوسہ دیا۔ نبی کریم علیہ السلوۃ والسنیم کی سیدنا امام حسین علیہ السلام سے خصوصی اور والہا نہ مجبت اور شفقت کا انداز بھی سب سے جدا تھا۔

امام حسین علیہ السلام میں سرکا دابد قرار مان فائی کی قدس اللہ سرہ العزیز کھتے ہیں سید الشہد المام حسین علیہ السلام میں سرکا دابد قرار مان فائی کی خاصوص تھی۔

امام حسین علیہ السلام میں سرکا دابد قرار مان فائی کی کے اخلاق کر بیانہ کے بہت سے ایے نشان الم حسین علیہ السلام میں سرکا دابد قرار مان فائی کی کے اخلاق کر بیانہ کے بہت سے ایے نشان میں جو امام یاک کی ذات مقدس ہی ان نشانوں کے لیے مخصوص تھی۔

چنانچ دھنرت عمر بن الخطاب سائسائی فرد تے ہیں کدایک دن میں کاشاند نبوت میں ماضر ہواتو دیکھا کررسالت آب سائسائی فرد تے ہیں کدایا محسین علیدالسلام کواپنی پشت پرسوار کررکھا تھا اور ایک ڈوری اپنے دہن مبارک سے نگال کرامام حسین علیدالسلام کے دست مبرک میں دے رکھی تھی اور سیدنا امام حسین علیدالسلام جان کا نئات سائسائی کی کوہا تک د ب شخص در جان کا نئات سائسائی کی کوہا تک د ب شخص در جان کا نئات سائسائی کی گھنوں کے بل چل د ہے تھے میں نے بیش ن دیکھی تو بارگاہ دسالت آب مائنلی کی میں عرض کیا۔

نِعُمُ الْجِهَلُ بَهُ لِكَ يَا أَبَاعَبُنُ الله ،ا الدابعن سيدنا حسين عليه اللام يعنى سيدنا حسين عليه اللام آب في من المام آب في سيان والى يائى بتورسول كريم من الاي المنظرة في المرابع من المنظرة المنابعة المنا

وَيْغُهِ الرَّا كَبْ يَاعُمَّرُ السَّعْمَرُ السَّعْمَرُ والسَّعْمَرُ وكيسا چهاب-اس نسبت عالى پداد كهول سلام

متدرک میں لکھا ہے حضرت یعلی بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور مل اللہ اللہ عنہ سے روایت ہے حضور مل اللہ اللہ عنہ ما با:

حُسَيْن مِنِّى وَانَا مِنَ الْحُسَيْن اَحَبَّ اللهُ مِنْ اَحَبَّ الْحُسَيْن .حُسَيْن . سِبْط مِنَ الْرَسْبَاط.

ترجمہ: ''دھسین مجھ سے ہاور میں حسین سے موں جو حسین سے محبت کریگا اللہ اس کے ساتھ محبت کریگا اللہ

سیدال نبیاء من نیایی کی سیدن امام حسین علیه السلام سے ایک خاص تعلق تھے۔ المجم الکبیر میں اللہ عنہا کے گھر سے الکھا ہے ایک دن رسول اللہ سائٹ آئی کی ام الموشین سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے درواز سے ہواتو آپ نظاتو آپ من نیایی کی گر نے درواز سے ہواتو آپ من نیایی کی من نیایی کی اوازش تو فرما یا: اے فاطمہ کیا تم نہیں جانتی کہ حسین کے رونے کی آوازش تو فرما یا: اے فاطمہ کیا تم نہیں جانتی کہ حسین کے رونے کی آوازش تو فرما یا: اے فاطمہ کیا تم نہیں جانتی کہ حسین کے رونے سے میرے ول کو تکلیف ہوتی ہے۔

# سيدناامام حسين عليه السلام كفضائل ومناقب

سیدناامام عالی مقام امام حسین علیدالسلام کی عاوات نمبایت اعلی اور پاکیزه تھیں، کیونکہ آپ نے ابتدائی سات سال جس آغوش رحمت میں تربیت پائی تھی ، وہی عاوات عالم شاب میں تھیں۔

تاریخ این عسا کر بیس ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ نے دشق سے ایک شخص کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو اسے شافت کے طور پر بتا با کہ جب مرینہ منورہ میں بہنچ کر مسجد نبوی بیں واخل ہو گے تو و ہال لوگوں کا ایک حلقہ نظر آئیگا ، جب لوگ بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے وسمجھ لین کہ بیحلقہ سیدنا اور مسین عدید السلام کا ہے کیونکہ آپ کی اخلاقی اقدار نہایت بلندیا ہے تھیں۔

حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں ایک دن میں امام عالی مقام سیدنا حسین علیہ السمام کے پاس حاضر تفا۔ استے میں ایک کنیز نے بھولوں کا گلدستہ بیش کی آپ نے اسے سونگھا اور ارشاد فرمایا۔ جاؤ میں نے تہمیں اللہ کے لیے آزاد کیا، حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں میں نے کہ کدایک گلدستہ بیش کرنے پرآپ نے کنیز کوآزاد کردیا، بیس کرامام حسین علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالی فرماتا ہے۔

وَإِذَا كُيِّينُتُمْ بِتَعِيَّةٍ فَعَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوْهَا (النماء:٨٢٠) ترجمه: ' جب تهمين اچه تحفي في كير جائزة محاس جيماياس ببرتحفد ياكرون م

### تواضع وانكساري

ابن عسا کرنے لکھا ہے کہ حضرت امام عالی مقام سیدنا حسین علیہ انسلام میں نہایت ع جزی اورانکساری تھی تکبرے خت نفرت کرتے تھے آپ کوکوئی بھی کام کرنے میں یا کسی

بھی قتم کے لوگوں میں بیٹھنے میں کسی قتم کا عار نہ تھا۔ ایک مرتبہ انتہائی غریب لوگ کھا نا کھارہے تھے اٹھوں نے آپ کودیکھا تو دوڑتے ہوئے خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کی حضور آج ہمارے ساتھ کھانا تنادل فرما کیں آپ بخوشی ان غرباومس کین کے حلقہ میں تشریف فرما ہو گئے اور ان کے ساتھ چند لقمے تناول فرمائے سے دیکھ کروہ لوگ خوشی سے پھولے نہ ہماتے تھے، اللہ تعالی فرما تا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ كُلَّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ . (المَّان:١٨-١٨)

ترجمه: '' بے فتک اللہ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پیندنہیں فرما تا''۔

کیونکہ ا، م عالی مقام علیہ السلام کا تعلق انتہائی تنی اور سرور گھرانے سے تھا، سخاوت کرنا اور غرباومسا کمین کی مدوکرنا اور ان سے محبت کرنا آپ کی وراثت تھی۔

حضرت سیدناا مام زین العابدین علیه السلام فرماتے ہیں میرے والد بزرگوارسیدناا مام حسین یتیموں مختاجوں اور ہے کسول کے گھروں پر کھانا خود لے کر جاتے ہے اوراس کام میں کبھی کسی غلام یا خاوم سے خدمت نہ لیتے ہے ای لیے آپ کی پیٹے پر نشانات پڑگئے سنے ، ابن عساکر نے ہی لکھا ہے ایک دن ایک سائل نے کاشانہ سادات کا دروازہ کھٹکھٹا یا آپ اس وقت نماز میں مشغول ہے ، نماز کو خضر کر کے دروازہ پرتشریف لا یختو سائل مختاج نے اپنی حاجت بیان کی آپ نے فورا خوم کو حکم دی کہ اسوقت کتی رقم موجود ہے خادم نے کے اپنی حاجت بیان کی آپ نے نورا خوم کو حکم دی کہ اسوقت کتی رقم موجود ہے خادم نے رفاوہ کی حاجت کو دینا زیادہ افضل ہے ۔ یہ تگدست ہے آپ نے دوسودرہم اس سائل کو عطافر مائے ایک مرشبہ نیادہ افضل ہے ۔ یہ تگدست ہے آپ نے دوسودرہم اس سائل کو عطافر مائے ایک مرشبہ بیت المال سے بڑی رقم آئی تو آپ اسے لیکر مسجد نبوی میں تشریف لائے اورا یک حاجت مند کا انتظار کرنے گے ، اس ون آپ کا جولہاس زیب تن تھاوہ پر انا ہو چکا تھا ایک خادم نے مضرض کی نیا لہاس بھی تیار کر والیس فرما یا ، اپنے آ رام اورآ سائش سے بہتر ہے کہ بیر قم کسی عرض کی نیا لہاس بھی تیار کر والیس فرما یا ، اپنے آ رام اورآ سائش سے بہتر ہے کہ بیر قم کسی عرض کی نیا لہاس بھی تیار کر والیس فرما یا ، اپنے آ رام اورآ سائش سے بہتر ہے کہ بیر قم کسی عرض کی نیا لہاس بھی تیار کر والیس فرما یا ، اپنے آ رام اورآ سائش سے بہتر ہے کہ بیر قم کسی عرض کی نیا لباس بھی تیار کر والیس فرما یا ، اپنے آ رام اورآ سائش سے بہتر ہے کہ بیر قم کسی

محتاج اور ضرورت مندکودے دول اتنے میں وہی حاجت مندا یا جس کا انتظار فرمارہے تھے جنا نچہ تمام رقم اے عطا کردی۔ سیدن امام حسین علیہ انسلام کے فض کل ومنا قب کا احاطہ کرنا ممکن نہیں آپ انتہائی تنی اور خدا ترس تھے تمام عمر مبارک اس طرح گذری کہ اپنی ضرورت ممکن نہیں آپ انتہائی تنے ۔ آپ کی بیمثال پردوسروں کی ضرورت کور جی دیتے ۔ کیونکہ آپ علیہ السلام تنی ایس تنی ہے ۔ آپ کی بیمثال سخادت اور دیا نمذاری اوزا خلاص کا شہرہ سارے عرب میں تھا۔ آپ کا رخانہ قدرت کاعظیم شرے کی سطے۔

يزيدايك بدخصلت اورمشر كانه عقائدر كھنے والاحكمران تھا و البيان المرمعاويه رضى الله عند كي وصيت كے مطابق ان كا بيٹا يزيد عكمران مقرر ہواجس کے عادات واطوار کے بارے میں کتب معتبرہ میں لکھاہے کہاس خبیث نے اعلانينسق وفجورين مبتلا ہونے كا ارتكاب كيا شراب كا رسيا ورمشر كانہ عقا كدر كھنے والا بي بد بخت بزاعیش دعشرت پسنداورشکاری جانوروں ، کتوں ، بندروں اور چیتوں کا دلدادہ تھااس کے ہاں شر. ب خوری کی محفلیں ہجتی تھیں گائے بج نے والی دوشیزاؤں کو اپنے گرد رکھتا تھا اورانته كَي بدچين نقيا، تاريخ الخلفاء ، البدايه والنهايه ، ابن اسير كا مل تذكره خواص الامه ، أ صو،عق محرقہ اور دیگرمستند کتب میں اس پلید کی خباشوں کے بارے میں بہت پچھ لکھا ہوا ہے، جب اس کی سیاہ کاربوں کا چرچاز بان زدعام ہوگیا تو اہل مدیندا ورمکہ کے معززین نے اس کے خلاف آواز بلند کی ۔ کیونکہ پزید کا طریقہ تھا وہ اپنے خلاف بولنے والوں کے ضمیر خریدلیتاتھاءان میں ش می اور عراقی پیش پیش شھائی طرح اس نے اہل مدینہ کے لیے بھی یمی طریقه اپنایا کیکن ان میں امام حسین کے علاوہ بڑے جبیل انقدر صحابہ اور تابعی تھے جن کی اسلام کی سربلندی کے لیے بے یا یاں خدمات تھیں اوران کے اجداد نے اپنی جانیں

قربان کیں تھیں ۔انھوں نے پزید کے طرز حکمرانی کے خلاف بخت موقف اپٹایا اورا ہے

تنبیدکی کہ وہ اپنے ان باطل اور خلاف شرع عقائد سے باز رہے لیکن طاقت واقتہ ارکے نشہ میں بدمست اس بدکر وار نے طاقت کا راستہ اپنایا۔ اور اپنے غلیظ اور پلیدعقائد اور ظالمانہ روش پر قائم رہاجس کی بنا پر واقعہ کر بلاتاری خانسانی کا المناک سانحہ رونما ہوا جو خالصتاً دین کی بقا کے لیے تھا۔ جس میں ایک طرف پاکیزہ اور منزہ اطوار کے حامل لوگ تھے۔ جنہوں نے سیرنا امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہااور دومری طرف بکا واور ضمیر فروش لوگ تھے۔ اور کی اور منزہ جنہوں نے سام حسین علیہ السلام کو خطوط اور چا لیس بزار کو فیوں کی ہے وہ کی بھی شائل تھی جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط جو تھے السلام کو خطوط کی وعوت وی اور اپنی وفاوار می کا لیقین ولا یا تھا اور پھر دھو کہ دیا۔

### معركهكربلا

الاج میں پیش آینوا ما میمعرکہ کر بذحق وصدافت کی سربلندی کے لیے وارث علم نبوت اور آغوش رحمۃ للعالمین میں پرورش پانے والے دین کی حفاظت پر مامور تواسہ رسول ساؤن کے تیم اوران کے جاشار اصحاب وانسار نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے انجام دیا اور بقائے اسدم کی خاطر وشمنان دین وست سے مکرا کرشراور تلم کے خل ف ایک ایک تاریخ رقم کردی جواسمام کی بقائے سے ناگزیرتھی ورنہ آج اسلام اپنی حقیقی اس سے محروم ہوتا۔

## سيدالشهد اامام حسين عليه السلام كى شهادت

سیدناا، محسین علیہ السلام کی شہادت ۱۰ محرم الحرام الاجنہ میں یوم سعید جمعۃ المبارک کے دن میدان کر بلا میں ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک ۵۵ برس تھی اور آپ کے ساتھ جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے بھی جام شہادت نوش کیا ان ۲۷ جانثاروں میں خاندان البدیت اطہار کے نوجوان حسین وجمیل شہز ادے بھی متھے ابوالفضل عباس علمدار ابوموی

فرش پر بچتے رہیں گے۔

اشعری علی اکبروعلی اصغرقاسم وعون وجمد جیسے عظیم البرکت اور حضرت حرجیے نیک بخت بھی شامل میں سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام کے وفاوار ول نے شجاعت اور بہادری کے وہ جو ہر دکھائے کہ فقد ارکے بچار یول کو ورطہ چرت میں مبتل کر دیا۔ ان مٹھی بھر مجاہدول نے دین وطت کی آبرو پر دیوانہ وار اپنی جانوں کا نذرانہ چیش کرکے وہ دائی نعمت پائی جبکی آرز و ہر سچا مسلمان کرتا ہے ان بہشتیول کے گروہ کو شہدائے کر بال کہتے ہیں سے عظمت کے عیارتا قیامت بوری انسانیت کی را ہنمائی کرتے رہیں گے اوران کے نام کے ڈی کے عرش مینارتا قیامت بوری انسانیت کی را ہنمائی کرتے رہیں گے اوران کے نام کے ڈیکے عرش

بوقت شہادت امام پاک علیہ السلام کے جسم اطهر پر ساسازخم نیزول کے اور سم سازخم

تلوارول کے لگے پزید ببید نے ابن زیاد تعنق کے ذریعے فی نوادہ رسوں اللہ کوشہید کروایا،
اور چند روزہ افتدار کی خاطر آتش دوزخ کا ایندھن بنتا قبول کیا۔ سید الشہد اکوشہید

کر نیوا نے پزید تین کے ان کا رندوں بین شمرؤی الجوش ۔ سن بن عمر بن انس، عمروبن
سعد جیسے شمقی القلب اوردیگر بد بخت شامل شھے۔

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب امام عالی مقام علیہ السلام داوشجاعت دیتے ہوئے شہید ہوگئے توعمر و بن سعد نے دس گھوڑ سوارول کو بل کرا م حسین علیہ السلام کے جسم اطہر پر گھوڑ ہے دوڑ انے کا کہا کہ جب تک آپ کا جسم اطہر کلائے کا کڑے نہ ہوجائے اس وقت تک گھوڑ ہے دوڑ انے کا کہا کہ جب تک آپ کا جم اطہر کلائے کا کڑے کہا کہ ام م پاک کا تک گھوڑ ہے دوڑ اتے رہو پھر عمر و بن سعد نے خولی بن یزید اصمعی لعنتی کو کہا کہ ام م پاک کا سرمبارک کاٹ کر ابن زیاد برنہا دے پاس لے جاؤ خولی بن یزید لعنتی آپ کا سرکا ہے کوفہ میں ابن زیاد کے گیا اس وقت محل کے درواز سے بند تھے۔

خولی گفتتی سراقدس کواپنے گھر لے گیا اورا پنی بیوی نوار بنت ما لک ہے کہا آج میں سارے زمانے کی عزت کواپنے گھر لے آیا ہوں بیوی نے کہا کیا رائے ہو کہنے لگا، امام

حسین کا سرکاٹ کر ل یا ہوں ہوی نے کہا کہ لوگ توسونا اور چاندی لائے ہیں اور بد بخت تو رسوں اللہ کی صاحبزادی کے صاحبزادے کا سرلا یا ہے ، اللہ کی قشم میں اور تو ایک جگہ نہیں رہ سکتے وہ اس وقت اٹھی اور چلی گئی۔

ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام عالی مقام علیہ السلام کے تمام جانثاروں کے بھی سرکاٹ دیتے گئے اوران عظیم المرتبت شہدا کے لاشے کر بلا میں بے گوروکفن پڑے رہے۔ اا محرم الحرام لعنی الصحےروز بنواسد مقام غافر ہیہ ہے آئے بیعصر کا وقت تھا اٹھوں نے تمام شہدا کواسی دشت کر بلامیں دفن کیا اورسیدنا امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کے ٹکڑے جمع کر کے اس جگہ دنٰ دیاجہاں آپ کاروضہ مبارک ہے، دنیا کے کونے کونے سے آنیوالے زائرین ٹھیک ای جگدزیارت کرتے ہیں جہال آپ کوشہید کیا گیا چونکدابن زیاد تعین نے امام حسین علیہ السلام كاسرمبارك يزيد بليد كے پاس وشق روانه كرديا تھا ،اكثر و بيشتر مورضين في اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام کا سرمبارک کہاں وفن کیا عمیا ہے اس بارے میں علامہ بلی نے متعددا قوال لکھے ہیں جن میں ایک قول ہیہ ہے کہ سرمبارک مدیند منورہ میں جنت القبع میں مدفون ہے جہاں آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمتہ النساء خاتون جنت اورامام حسن علیدالسلام کے مزارات مقدی ہیں جبکہ اہل نظر صوفیاء عظام کے قول کے مطابق سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سرمبارک بھی وہیں فن ہے جہال آپ کا جسد اطهر فن كيا حميا كيونكه سيده زينب سلام الله عليها اورامام زين العابدين ميتونهيس كريكتي تق كهامام پاك كاجسم اطهركهيں اور فن ہواورسرمبارك كہيں اور فن كيا جائے اس ليح صوفياء كرام كا قول مبارك زياده معتبر بي حسيني قافله جب ومشق سے امام زين العابدين عليه السلام كي معيت مين واپس آر ہا تھا تو وہ مقام كر بلاميں ركا اورامام مظلوم سيد نا زين العابدين علیهالسلام نے اپنے پدر ہزرگوارا مام عالی مقام سیدالشہد اامام حسین علیه السلام کا سرمبارک

وہتم دیکھنے کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ کسی نے بھی آپ کو مسکراتے نہ دیکھ یزیدی کشکر نے جب زندہ نئے جانے والے حسینی قافلے کو اسیر بنالیا تو آپ کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر ومشق کی طرف روانہ کیا بیسٹر اسقدراؤیت ناک تھا کہ اس کی منظر مشی کرنہ محال ہے۔

حسینی قافلہ کی عفت آب عورتوں کو برہندسر لے جایا گیا حواس با محتہ یزیدی فوج بھی خونز وہ تھی سیکن اسیران کر بدا کا بیت فلہ جرات واستقامت کی ایک اور داستان رقم کر رہا تھا۔ جس پر مورضین بھی حیران وسشدر ہیں اس خانوا وہ نبوت نے جہاں حق وصدافت کی سر بندی کے لیے بوڑھوں اور معصوم بچوں سمیت اپنی لا زوال قربانی پیش کی وہیں عفت آب خواتین میں سیدہ زینب سلام اللہ عیہا نے اس سفر میں متعدد مقامات پر خطبہ ارشا دفر ہیا اور یزید پلید کے بد بخت حوار بول کے ظلم وسلم سے لوگوں کوآگاہ کیا اور یزیدی در بار میں اور یزید پلید کے بد بخت حوار بول کے ظلم وسلم سے لوگوں کوآگاہ کیا اور یزیدی در بار بول کو رلا دیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا تاریخی خطاب تھا جس نے بہت سے در بار بول کو رلا دیا ۔ ور رائے عامہ خانوادہ رسول سائٹ ایکن خیا ہے کہ اور رائے عامہ خانوادہ رسول سائٹ ایکن تیر کمان سے نکل چکا تھا ، واقعہ کر بلانے پزیدم دود کے اقتدار کے الیوانوں کو بری طرح ہلا کررکھ دیا تھا۔

اس دن کے بعد اسے اپنے عبر تناک انجام کی فکر لائق ہوئی اوروہ تنہائی میں ڈرتا تھا لیکن اب اسکی پشیمانی اور ندامت بھی اسے سہارانہ دے سکتی تھی اسے بجیب طرح کے خوف نے گھیر لیا تھا اور اسی خوف ووحشت میں ٹھیک تین سال سات ماہ کے اندرواصل جہنم ہوا۔ علام اللعنة ۔

واقعه كربلاس يهلي رونما هونيوالے واقعات

شواہد النبوت بیں مولا ناعبد الرحن جائ کی کھتے ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب سین قافلہ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہواتو رائے میں

کربلہ میں ہی دفن کیے تھا جہاں دین متین کی بقائے لیے امام عالی مقام نے تاریخ ان فی کی ایک لازوال قربانی پیش کی تھی اور بیای قربانی کا تمر ہے کہ آج پوری روئے زمین پراسلام کے نام لیواموجود ہیں ورنہ بن ید پلید نے جس طرح سمامی اقدار اور شریعت مطہرہ کی حدود کو پامال کردیا تھاء آج اسلام اس طرح اپنی مقیقت کے ساتھ موجود شہوتا یہ قیامت تک مشہدائے کر بلاکا امت پراحسان عظیم ہے کہ انھول نے دین جی کی بقائے لیے اپنی ٹایاب اور فیتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو بقائے دوام عطاکردی۔

حشر تک دیگی گواہی کربلاکی سرزمین نانا کے دیں کا پاسبان حسین ابن علی لعنت کا استعارہ ابد تک یزید تھہرا تو ہر مومن کا ارمان حسین ابن علی حسنین کریمین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔

سیح ابن حبان میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول مان فالیا آج نے فرمایا:

> إِنَّ الْحَسن وَالْحُسَنِين سَيِّدَ الْشَبَابُ آهُلِ الْجَنَّة. تحقيق: "حسن اور حسين عليهم السلام جنت كوفوجوا أول كروار بين".

### ميدان كربلامين

میدان کر بلامیں مردوں میں زندہ نی جانے والے اہم زین العابدین علیہ السلام واحد مرد تھے اس وقت عمر مبارک ۲۳ سال تھی سخت بھار ہونے کی وجہ سے جنگ میں جانے کی اجازت نہ می کر بدا کا خون آشام منظر آپ نے اپنی آئھوں سے دیکھا اسقدر در دناک ظلم

ہم نے جہاں بھی قیم کیا سیرنا امام حسین عدید السلام نے ہر جگہ حضرت یجی بن ذکر یا علیہ السلام کا ذکر کیا ایک روز فرما یا کہ دنیا کی ذلت اور پستی کی بیدواضح دلیل ہے کہ حضرت یجی علیہ السلام کے ذکر کیا ایک روز فرما یا کہ دنیا کی وساطت سے بنی اسرائیل کے نابکاروں کو بدید پیش کیا گیا۔

حفرت سعید بن جبیر رضی الله عنه، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ب روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ و کم پروحی نازل ہوئی الله تعالیٰ نے فر ما یا: ہم نے حضرت یجی علیہ السلام کے تل کے بدلے ستر ہزار افراد کو ہلاک کیا اور آپ کے فرزند سیدنا حسین علیہ السلام کے بدلے دوگنا لوگوں کو ہلاک کریں گے۔

كيونكدوا قعدكر بلاس بهبت مال يهلي حضرت جبريل عليدالسلام في رسول القدسان فاليينم کو وا قعد کر بلا کے بارے میں آگاہ کردیا تھ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین اوراپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم دونوں کو دائیں اور بائیں باز ویر بٹھائے ہوئے تھے کہ چبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ خداوندی کم ان وونوں کوآپ کے ہاں یکجا نہ رہے دیگاان میں سے ایک کو بلالے گا اب ان دونوں میں سے آپ جے چاہے رکھ لیں ۔رسول الله سلی اللہ عدیہ وآلہ وسم نے فر ما یا اگر حسین رخصت ہو گئے توان کے فراق میں حضرت فاطمة الز برا اورحضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم اور میری جاں سوزی ہوگی اوراگرابراہیم وفات پا جا تھی تو زیادہ رنج میری جان کوہی ہوگا اس لیے مجھےا پناغم ہی پسند ہے۔اس وا قعہ کے تین روز بعد حضرت ابراہیم رضی املاعنہ کا وصال ہوگیا۔اب جب بھی حضرت امام حسين عليه السلام آنحضرت صلى الله عليه وآليه وسلم كي بارگاه اقدس ميس حاضر ہوتے تو رسول الشصلي الله عليه وآله وسلم جميشه ان كى بيشانى اور گردن مبارك كو بوسه ديج اورخوش بدیداورمرحب کہتے اور فرمائے حسین پرمیں نے اپنے بیٹے ابراہیم کوقربان کردیا۔

ام المونين سيده ام سمه سلام الله عليها اورخاك كربلا

سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ افر ماتی ہیں کہ ایک رات رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر

ے با برتشریف لے گئے اور کافی ویر بعد واپس تشریف لائے ، بیس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک غبار آلود اور بڑی پریشانی کے عالم بیس دیکھا اور عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم آج بیس آپ مان تھا ہیں کہ کھے رہی ہوں تو رسول اللہ طابقہ نے فرما یا: آج مجھے کا رفائہ قدرت کے چند کا رکنان ایک ایسے مقام پر لے گئے جو طابق بیس ہے اور جے کر بلا کہتے ہیں یہی میرے فرزند حسین کی شہادت گاہ ہے ۔ وہال میں نے اپنی اولا دکا مشاہدہ کیا اور ان کے خون کو زبین سے اٹھالیہ جو میرے ہاتھ میں ہے رسول مقبول سائن ایک این بند میں کھولی اور فرما یا اسے حفاظت سے رکھ لو میں نے دیکھ وہ مرخ می تھی بھر میں نے دیکھ وہ مرخ می تھی بھر میں نے اپنی بند میں گال دیا وراسے اچھی طرح بند کردیا۔

اب جب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کوفہ کا سفراختیار کیا تو میں سمجھ گئی کہ
اب وہ وفت آ گیا ہے جس کے بارے میں رسول الند صلی الند علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے
فرمایا تھا میں روزانہ اس مٹی کو بڑے دُ کھا ور کرب سے رو کر دیکھتی وہ مٹی اسی طرح تھی لیکن
جب میں نے اسے عاشورہ کے روز دیکھ تو اس بوتل میں مٹی خون آلود تھی اور تازہ خون تھا
میں شدت غم میں بہت روئی کہ آج امت کے امام کوشہید کر دیا گیا ہے جب آپ کی شہادت
کی خبر آئی تو وہ بی دن تھا آپ کی شہادت عاشورہ کے روز الے ھیں ہوئی اس وقت امام حسین
علیہ السلام کی عمر مبارک ستاون برس تھی۔

ام المونين سيده عا كشهصد يقه طيبه طاهره سلام الله عليها

سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ عیبہاہے روایت ہے کہ ایک ون رسول اللہ سان قالیہ معرت جرئیل امین علیہ السلام کے پاس تھے اچا نک حضرت حسین ان کے پاس آگئے، جبریل علیہ مندرجه ذيل شعر لكها جواد يكها-

اترجوا امة قتلت حسينا

شفاعة جدة يوم المعاد

ترجمہ: کیاوہ توم (گروہ)جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے ان کے جدامجد مان اللے لیے سے بروز حشر شفاعت کی امیدر کھتی ہے۔

قا تلان امام حسين عليه السلام كاعبرتناك انجام

شہ دت امام حسین علیہ السلام کے چیرسال بعد جب مخارثقفی بن عبیدنے کو فے پر تسلط یا یا تواس نے چن چن کرشہیدان کر بلا کے قاتلوں کوٹھیک ای طرح واصل جہنم کیا جس طرح انھوں نے خانوادہ رسول سائٹیا پیلم کوشہید کیا تھا می رثقفی نے عمر و بن سعد کوطلب کیا کیکن اسکا بیٹاحفص نامی حاضر ہوا مختار نے بوچھا تیرا باپ کہاں ہے اس نے کہا کہوہ خانہ نشین ہوگی ہے مختار نے للکار کر کہا وہ ہد بخت اس دن خاند شین کیوں نہ ہوا جب امام حسین عبیہ سل م کوشہید کیا گیا گھر حکم دیا کہ عمر وین سعد اور اس کے بیٹے کوطرح طرح کی اذبیت دیکرا کاسرقلم کرواورشمرملعون کوبھی اسی طرح تڑیا تڑیا کرقتل کرومختار کے شکرنے ان بدبختوں کواذیت ناک طریقہ ہے قبل کیا اورا نکے سرحضرت محمد بن حنیفہ جو کہ امام حسین کے سوتیلے بھا کی تھے ان کے یاس بھیج ویئے اور ان کی لاشوں کوجلا دیا خولی بن پزیڈ تی جس نے امام یاک کا سرتن ہے جد کیا تھا مختار نے اس کے دونوں ہاتھ کٹوائے اور دونوں یا وَل کٹوا کراس کوسولی پرچڑھایا اور پھرا ہے بھی جل ڈالا بختار نے چھ ہزار کو فیوں کو جوشریک قتل حسین تصانعیں عبرتناک مزاد یکرائے سرتن سے جدا کروائے۔

جب مِنَّارِثَقَفَى عمر وسعدشمر اورخولى بن يزيد اورائِحَ ساتقيوں كو واصل جہنم كرچكا تو اب اسے ابن زياد بدكر دار كے تل كى فكر ہوئى جوان دنوں موصل ميں تھا اوراس كے ساتھ السلام نے بوجھا یہ کون ہیں، رسول الله سائن کے قرمایا: بدمیرا فرزند ہے بدفر ماکر آنحضرت سائن کا کیا ہے اپن گودمبارک میں بٹھا رہا۔

حضرت جريل عليه السلام في كها أنفيس شهيد كرديا جائ گا-

شواہدالمنیوت میں لکھا ہے جب مدینہ منورہ میں بزید پلید کے چند طرف داروں نے سیدالشہد اا، محسین ملیہالسلام کی شہردت کی خبر تن تو انھوں نے خطبہ دیتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا تواس شب مدینہ منورہ میں مندرجہ ذیل اشعار سن کی دینے سکے کیکن پڑھنے وال نظر نہیں آت تھ ۔

الهاالقاتلون جهلا حسينا البشر وبالعناب والتنكيل كلمن في السباء يدعواعليكم من نبي وملاك وقبيل

قد لعنت على لسان ابن دائود وعيسى صاحب الانجيل ترجمه: الصحسين عليه السان ابن دائود وعيسى صاحب الانجيل ترجمه: الصحسين عليه السلام كوجهالت مقل كر نيوالوتهمين شخت اوررسواكن عذاب كي خوشخرى بو، آسان مين حبتى بحى تخلوق بخواه انبياء بول يا مل نكه وه سبتم پر بدوعا كرتے بين مي پر لعنت بو بزبان سيمان بن داؤد اورعيني عليهم السلام جوصاحب أنجيل

سرزمین روم کے فازیول میں سے ایک بیان کرتے تھے کہ میں نے ایک کنیسہ میں

(108)

ے منہ میں داخل ہوااور نتھنے سے باہر نکل گیا ای طرح تین بارسانپ کی آمد ورفت ہوئی اور پھرغائب ہوگیا۔

جب ابن زیاد عمر وسعد شمر قبیس خولی سنان عبداللہ بن قبیس اور بزید بن مالک اورائے مددگار مارے گئے تو عقار کے شکر نے ان کی نعشوں پر گھوڑے دوڑائے یہاں تک کہ ان بربختوں کے جسم ریزہ ریزہ ہوگئے اور ہڈیاں انکی چھوٹے چھوٹے نکڑوں بس بھھر گئیں اس بربختوں کے جسم ریزہ ہوگئے اور ہڈیاں انکی چھوٹے چھوٹے نکڑوں بس بھھر گئیں اس بدبخت طرح منتقم حقیق نے ان ظالموں کونشان عبرت بنادیا اور تاریخ کے اوراق بیس اس بدبخت برخصلت گروہ کا ذکر پوری انسانیت کے لیے قدرت کے انتقام کا واقعہ رقم ہوگیا گو کہ تاریخ برخصلت گروہ کا ذکر پوری انسانیت کے لیے قدرت کے انتقام کا واقعہ رقم ہوگیا گو کہ تاریخ میں می رثقفی کی شخصیت متازعہ ہواور شخص اقتدار کا بھوکا تھالیکن اس شخص نے قاتلان میں می رثقفی کی شخصیت متازعہ ہوا تھا جہا تا ہے حسین علیہ الله کو پوری شدت کے ساتھ عبرتنا کہ انجام سے دو چارکیا اور سیکھی کہا جاتا ہے کہ ویتار لے بیسب پچھافتدار کے لیے کیا۔

قل حسین اصل میں مرک یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

# شیرخدا کی صاحبزادی سیده زینب سلام الله علیها کا کوفیوں سے تاریخی خطاب

میدان کربلا میں آلِ رسول صلّ فائیلی نے سب کچھ راہ خدا میں قربان کردیا۔جب
ہوڑھے جوان اورشیرخوار بچ بھی یزید پلید کے گماشتوں سے دین کی سربلندی کے لیے
الڑتے ہوئے جام شہادت نوش فر ہاگئے۔تو اہل بیت اطہار کی چند عفت مآب بیبیاں
اورشبزادہ امام زین العابدین علیہ السلام کوقیدی بنا کر دمشق کی جانب یزید لیبین کے دربار
میں اس طرح لیجایا جارہاتھا کہ شہدا کے سرنیزوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ چٹم فلک نے ایسا

چند ہزار کالشکر بھی تھا مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو جو مختار کی فوج کا سیدسالار تھانے ایک لشکر جرار کے ہمراہ روانہ کیا اور تھم دیا کہ ابن زیاد بدنہاد اوراس کے لشکر یوں کو قید کرے لائے بیلٹکر روانہ ہو اموصل ہیں ابن زیاد کے ساتھ سخت معرکہ ہوا آخر ابن دواور جو کہ سے سے اپنی سیاہ کو تھم دیا۔ ان کا بیچھا کرواور جو مجمی ہاتھ آئے اس کا سرکا ہے دو۔

اس طرح ابن زیاد کے ساتھیوں کا قتل عام ہوااورخودا بن زیاد بدنہاد بھی مارا گیااس کا نا یاک سرتغ حیدری سے کا ٹاگیا اور ابراہیم کے پاس حاضر کیا گیا اور اس نے برق رفتار سواروں کواس کا سرد یکر مختار تنقفی کے پاس کو فے بھجواد یا جب اس بدنہاد کا سر کوفد لا یا گیا تو مخارنے کونے کے ای محل کوآ راستہ کی جہال سرمبارک امام حسین علیہ السلام کالا یا حمیا تھا اور پھر مختار نے کو فیوں کو بلا کر کہا دیکھو بیای شیطان مردود کا ناپاک سرہےجس نے سید الشبد اامام عالى مقام عليه السلام اورائط جاشاروں كوقطره آب سے ترسا ترسا كرشهبيدكيا تف اورخانوادہ رسول کوخاک وخون میں نہلا یا تھا لوگوں کومی طب کر کے کہا دیکھوامام یاک کی شہادت کے صرف چھسال بصد قدرت نے کس طرح ان ظالموں کودنیا میں بی عذاب میں بتلاكرديا تاريخي شواہدے پية چلتا ہے كەمختارتقفى نے ستر ہزارشاميول كوشہادت حسين كے عوض قبل کمیااور میروا تعریز حیس ایک روایت کےمطابق تھیک عاشورہ کےون پیش آیا۔ ترندی نے روایت کیا ہے کہ جب ابن زیاد بدنہا داوراس کے سردارول کے سر کاٹ کر مخارك ياس لائے كي تو دارالا مارت ميں جمع مونے والے لوگ اچ نك خوفز ده موكر چيج ہے اور کہنے لگے وہ آیا وہ آیا اتنے میں ایک خوفناک قشم کا سانپ نمودار ہوااور وہ سب سرول میں سے گذر کراہن زیاد کے سرکے پاس آ کر نتھنے میں گھسااور تھوڑی دیر کے بعد منہ کے رائے نکلااور یکا یک غائب ہوگی پھرلوگوں نے کہاوہ آیا پھروہی سانب ہن زیاد

دلدوز منظر پہلے بھی ندویکھا تھا ہر ہنہ سرشہزا دیں جن کے نانا رسول القد سن تفایلہ ہے کا شاند

نبوت پر بھی جبریل ایٹن بھی بلاا ہوزت ندآتے ہے آج بیعترت رسول صلی القد علیہ وآلہ وسلم

اس حال میں غریب الوطنی ہے دوچارتھیں کہ اہل آسمان اسکے نوعے پڑھ درہے تھے۔ یہ

قافلہ جب کوفہ کے بازارے گذرر ہا تھا تو دغا بازاور مکا رکوفیوں کی بے وف فی پر سیدہ زینب

سدام الشعلیہا غضبنا کے ہوگئیں عورتوں اور مردوں کا بہت بڑا ہجوم جمع ہوگیا تھا۔ جن میں

سے پچھلوگ آہ وزاری بھی کررہے تھے۔ ور پچھ یزیدی انہیں گھور گھور کردیکھ رہے تھے۔

سیدہ زینب نے کوفیوں کو خاطب کر کے فرمایا:

تمام تعریفیں اللہ وحدہ لاشریک کو زیبا ہیں اور درود وسلام میرے نانا جان محمد رسول مان اللہ پراوران کی طیب وطاہراولا دیراللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔

اے کوفہ والوا اے عہد شکنو، اے اپنی زبان سے پھر جانے والو۔ میرے بھائی کو خطوط لکھ کرکوفہ آنے کی دعوت دینے والواور پھراپتی وف داری کا پاس نہ کر نیوالو۔ آج تم رو رہے ہو۔ تم روتے ہی رہو گے اور تنہارے آنسو خشک نہ ہوں گے اور تنہاری آئیں اور سسکیاں ہمیشہ کے لیے رہیں گی تمہاری مثال اس بدنصیب عورت کی ہے جو رات بھر سوت کا تنی (کیڑا ہمی ) ہماور پھراسے خود ہی ادھیر ڈائی ہے (کمڑے نکڑے) کر ڈائی سوت کا تنی (کیڑا ہمی ) ہماور پھراسے خود ہی ادھیر ڈائی ہے (کمڑے نکڑے) کر ڈائی ہے تم سب جھوٹے اور شیخی خور ہوتم ہیں ایب کون ہے جس کے من میں کھوٹ نہ ہوتم لومڑی کی طرح مکار اور چاپلوی کرنے والے خوشامدی ہو اور تم حق کو چھوڑ کر بے دینی پر جھگڑئے والے ہو یا در کھوتم نے اہل میت رسول اللہ صابح تی ہواور تم حق کو چھوڑ کر ہے دینی پر جھگڑ نے جوتم نے اپنی ہمیت براکیا ہے تم پر ضدائے قہار کا غضب نازل ہوکر رہے گا اور تم لوگ جوتم نے اپنی مہادت پر آنسو ہمیں مہادے یہی آئسو کھی تمہارے واغدار دامن کو پاک وصاف نہیں کرسیس

ے۔ بتراؤتم خ تم النبیین اور معدن رسالت سن الی کے فرزندسید ناحسین ابن علی کے آل کے داغ کو کیسے دھو سکتے ہواور جنت کے نوجوانوں کے سردار کے آل کا دھبہ کیونکر صاف کر سکتے ہو جبکہ وہ تمہاری آپس کی لڑائیوں میں تمہاری بناہ گاہ تھے اور تمہاری جماعتوں کے محافظ سے اور تمہاری سلامتی کے ضامن سے اور تمہاری کلمہ کی اساس اور بنیاد شے اور مصیبت کی گھڑی میں وہ تمہاری جائے بناہ سے اور تمہاری بگڑی ہوئی معاشی حاست کو درست کر نیوالے تھے۔

حسرت اور جفائے تمہارے چہرے بگاڑ دیے ہیں تم خدا کے خیض وغضب کا نشانہ بن گئے ہو۔ کوفہ و تہہیں معلوم ہے کہ تم نے محد سلائے تا کے کون ہے جگر گوشہ کو بھاڑا ہے اور محمد سلائے تا کہ کون ہے جگر گوشہ کو بھاڑا ہے اور محمد سلائے تا کہ کون ہے جگر گوشہ کو بھاڑا ہے اور کو نسے خون کو تم نے بہایا ہے ، تم ایک ، یسے جرم کے مرتکب ہوئے ہو جو تمہارا منہ بگاڑ وینے والا ہے یا در کھوآ خرت کا عذا بتم کورسوا کرنے والا ہے اور ایسے لوگول کی مدد نہ کی جائے گی کوئی خدائی طاقت کے کا موں میں وخل اندازی نہیں کرسکتا اور نہ خدا کو انتقام لینے سے کوئی طاقت روک سکتی ہے۔

آہ! تم نے وہ جرم کیا ہے کہ آسان گر پڑے زمین پھٹ جائے پہاڑر یزہ ریزہ امورہ علی ۔ سیدہ زینب سمام التدعیم کا یہ خطبہ مولائے کا نئات باب مدینۃ العلم کے لب ولہدکی یاد تازہ کررہاتھ آئے سیدہ کا انداز خطابت ایساتھ کہ جیسے مولائے کا نئات بول رہے سے یہ خطبہ من کر ابل بیت رسول کے دشمن بھی جیرت زدہ تھے عرب کے مشہور فسیح مذلم بن کشیر جو کہ عمر رسیدہ تھے سیدہ کا خطبہ من کر زارو قطار رورہ سے اور کہدرہ سے جھے میرے مال باپ آپ پر قربان آپ کے بزرگ سب سے بہتر اور آپ کے جوان سب جوانول سے افغل اور آپ کی عورتیں سب عورتوں سے اشرف اور آپ کی نسل سب نسلول سے اعلی ہے جونہ باطل سے ڈرتی ہے اور نہ باطل کے ماسے جھکتی ہے۔

فاری کی قدیم کتب اورجد ید کتب میں انکا کہیں کوئی ذکر نہیں ملائے۔ اور انتہائی تحقیق کے بوجود پر نہیں کی اور دو نے کے بوجود پر نہیں چل سکا۔

ٹاید قدرت کا ملہ نے اس کی تسل بھی منقطع کر کے بر ید یوں کو پیغام عبرت دیا ہے۔

اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کی اولاد میں اللہ تعالی نے اتنی برکت عطافر مائی ہے کہ پوری روئے زمین پر نسل حسین پھیلی ہوئی ہے۔

حضرت امام احمدرضا خان فضل بر یلوی علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

تو ہے عین ٹور تیرا سب گھرانہ ٹور کا

قلندرلا ہورعلام مجمدا قبال علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

قلندرلا ہورعلام مجمدا قبال علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

قریب و سادہ و رنگین ہے واستان حرم

نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اساعیل

بشیر بن خزیم اسدی کا بیان ہے کہ سیدہ زینب کے خطبہ کے دوران سینکڑوں ہزاروں والا والی سینکڑوں ہزاروں ہواروں کو گول کے جمع میں ایسا سکوت طاری تھ کہ سانس لینے کی آواز سنائی نددیتی ہے ۔ یزید پلید کے دربار میں پیش آنیوالے واقعات اور قافلہ حمینی کے باتی ماندہ نفوں کے بارے میں سیدناامام زین العابدین علیہ السلام کے ذکر میں احوال شامل ہیں۔

## سيرناامام حسين عليه السلام كى ازواج اوراولا د

ٹواسہ سیرالا برارسیرنا امام حسین علیہ السلام کی از واج واولا دامجاد کے بارے میں روایات مستند ہیں آپ کی از واج کی تعداد پانچ تھی اوراولا دامجاد کی تعداد چھ ہے۔

| اولاد                                                    | ازواج                 |    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| ان کے بطن اطہر سے سیدنا امام زین لعابدین علیہ            | حضرت شهربالويناشي     | 1  |
| السالم متولد بوئ                                         |                       |    |
| سيده سكينه اورسيد ناعلى اصغركي والده ما حبده تقيس        | حطرت رياب زيافنها     | ۲  |
| حضرت سيدناامام على اكبرعسية السلام كي والمده محتر متحفيل | حضرت ام يلي بناتيها   | ۳  |
| سيده فاطمه صغريٰ کی والده ، حده تھیں                     | حضرت ام اسحاق بزالنجه | e. |
| سيدنا جعفرتم سنى مين انتقال فر ما گئے تنھے               | حضرت قفاعيد يناتفنها  | ۵  |

امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ انسلام کی شہادت کے بعد کر ہلا میں زندہ فی جانے والے اکا وقت شہزادے سیدنا امام زین انعابدین علیہ انسلام سے حسینی نسل پوری دنیا میں موجود ہے اور میمشیت ایز دی کے سب سے ہاور شہزادی سیدہ فاطمہ صغری سلام الشعلیہا ہے جھی نسل حسینی سادات موجود ہے۔

جبکہ یزید پبید کی بہت می اولا دھی بعض محققین کے نزدیک چودہ لڑکے تھے لیکن عربی

لدت کا استعارہ ابد تک یزید عظمرا تو ہر مومن کا ارمان حسین ابن علی دنیا کے بادشاہ تیرے در کے ہیں گدا تو ہر دور کا سلطان حسین ابن علی حیدر کے لخت جگر زبرا کے نور نظر اے مصطفے کی جان حسین ابن علی بی عقیدہ ہے عاصی نعیم چشتی کا بین علی میرا دین اور ایمان حسین ابن علی میرا دین اور ایمان حسین ابن علی

#### نذرانه عقيدت بحضور سيرالشهد اءامام حسين عليه السلام

صداقتوں کا کاردان حسین ابن علی شجاعتوب کی داستان حسین ابن علی کس شان سے مقل کو سجایہ تو نے محو حيرت الل "سهن حسين ابن على سرکٹاتے ہیں تیرے نام یے دیوائے تو عشق کا عنوان حسین ابن علی على اكبر و على اصغر و قاسم و عون و محمد ہوئے تجھ پر قربان حسین ابن علی وفا بھی کرتی ہے رشک عباس کی وفا پر کیسا ہے تیرا شبتان حسین ابن علی آج مجمى شرمنده بين تشس و قمر اور فلك شب عاشور مجمى حيران حسين ابن على مث گئے مث جائیں کے تیرا نام مٹائے والے سر بلند ہے تیرا آسان حسین ابن علی عرش والے بھی کرتے ہیں محت تیری کی نراں سے تیری ش ن حسین ابن علی حشرتک دے گی گواہی کربلا کی سرزمین نان کے دیں کا یابان حسین ابن علی

(116)

کی صرف ملمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم اکارے گی جارے ہیں حسین

مجھ ہے گنہگارانسان کے لیے حضرت حسین رضی امتدعنہ کے کمالات کی صحیح قدرو قیمت کا ندازہ نگانا اپنی قابیت ہے بڑھ کرجرائت آ زمانی کے متر داف ہوگا حضرت حسین رضی امتدعنه کا نام اورانکا کام ان کی زندگی اورشہادت کے واقعات ان نسلوں کی روحوں کو بیدار كري كے جوائجى پيدائجى نبيس ہوئے۔

يروفيسرآ تمارام موشيار يورى

حضرت حسين رضي الله عنه جنهيس ميس خراج عقيدت پيش كرر ما مول بيرا پني منفرد شخصیت اولوالعزی اور بلندمقاصد کی وجہ سے اینے کردار اورایتی ہمت وحوصلہ کے سبب تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم میں بےنظیر حیثیت کے مالک ہیں۔

> سرواركر تارسنگه (ايم-اي-ايل-بي) (ایڈووکیٹ مائی کورٹ) پٹیالہ

بظاہرمسلمان غریب نظرآتے ہیں لیکن حقیقت ہیہ کے مسلمان سب سے زیادہ امیر ہیں کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت انھیں ورثے میں ملی ہے اگر آپ حضرت حسین رضی الله عنه کو بھول جائیس تو اس کا نتیجہ نقصان ہی نقصان ہے حضرت محمر ملائفاتیکو آھے یملے دنیااس نکتہ ہے نا آشنا اور برگا نمخض اس لیے تھی کہ جذبہ شہادت مسممانوں نے دنیا کے س منے پیش ہی نہیں کیا ہکہ اے عملی جامہ پہنا یا اور اس سلسلے میں بہترین نمونہ شہادت کر بلا کا

### غيرمسلمول كى نظر ميں امام عالى مقام على السلام كى عظمت معروف رائثر:مسٹرجیمس کارکرن

ان میں سے چندغیرمسلموں کے خیالات لکھے جارے ہیں جنہیں کامران اعظم نے ترتتیب دیا ہے تاریخ چین اور دیگر کئی کتب کا معروف ککھاری مسٹر چیمس کارکرن \_مسٹر چیمس كاركرن نے امام حسين عليه السلام كوان الفاظ ميں زبروست خراج عقيدت بيش كيا ہے وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں بر دری کے لیے رشتم کا نام ضرب المثل ہے لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جن کے س منے ستم کا نام بیزا ہے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھ ناہے۔ بہادری اور شجاعت میں میری نظر میں حضرت حسین ابن علی رضی التدعنه کا نام اول درجه میں ہے جنہوں نے میدان کربلہ میں تیتی ریت پر بھوک اور پیاس کی شدید حالت میں . یی قربانی پیش کی کدان کی بهدری کے سے ستم کا نام وہی شخص لے گاجوتاری نے ناواقف ہے۔

پر وفیسر رگھو بتی سہائے فراق گھور کھپوری کی نظر میں

سیدنا امام حسین رضی اللّٰہ عنہ کی بلنداور یا کیزہ سیرت محسوں کرنے کی چیز ہے ایسے الفاظ کا ستعال آسان نہیں جوان کے بلند کردار کی عظمت کے پیے مکمل مظہر ہوں یوں تو ان کی سیرت روحانیت اورآ نسووک کی سب سے زیاوہ تابناک روشنی ( کرب وہل ) کے اندر چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔لیکن جولوگ حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کر بلہ سے پہلے کی زندگی سے واقفیت رکھتے ہیں ان کے لیے حسین رضی اللہ عند کی زندگ بے داغ یا کیزگ یراستوار ہےان کی بشریت ان کا خلوص اور وقار ،صدافت کی چٹان اور سخت ترین مقالبے کی طاقت سے باتیں اتن نمایاں ہیں کہ بلا امتیاز مذہب وملت ہر فرد انھیں خراج عقیدت

## مهاراجه جنجيت سنگھ بہادر۔والي كيورتھليہ

انسانی تاریخ میں شہیدوں کا مرتبہ بہت بلند ہے اور شہدا چاہے کی بھی ملک وقوم کے ہوں ہر مذہب میں قابل احترام اور لائق عزت ہوتے ہیں کوئی بھی انسان یا قاعدہ ہرگزید نہیں کہ سکتا کہ شہید کسی خاص قوم یا کسی خاص زمانے کے لیے راہنما ہوتے ہیں بلکہ شہیدوں کی روش مثالیں ہر فر داور ہر بشر کے لیے ہر زمانے میں سبق آموز ہیں اور اس نقطہ شہیدوں کی روش مثالیں ہر فر داور ہر بشر کے لیے ہر زمانے میں سبق آموز ہیں اور اس نقطہ نظر سے حضرت امام حسین رضی القد عنہ کی شہاوت کے واقعات سار کو دنیا کے لیے قابل مطاحد ہیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شجاعت کی یا دتازہ رکھنے کے لیے سکھ ہندو مسلمان اور عیسائی سب دل سے شامل ہوں گے میرا سے پیغام معمولی یا رسی شہیں بلکہ میر سے دنیا قاش کی گرتا ہے۔

## پروفیسرسردارخزال له سیانه کالج

سکھ توم کی روایات ہمیشہ سے بہادری اور شجاعت سے دابستہ رہی ہیں اس لیے کوئی در خرجہ کی روایات ہمیشہ سے بہادروں کی عزت نہ کریں۔ جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عزت نہ کریں۔ جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عزت و تکریم کر تاسکھ مذہب ہیں بھی لازی امر ہے۔ افھوں نے کر بلا کے میدان میں اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ ہزاروں کے لشکر کا جس جوانم دی سے مقابلہ کیا اور میں بڑی بڑی مشکل اور مصیبت کو جس طرح خندہ بیشانی سے برداشت کیا اس نے ان کا مرتبدا تنا بلند کرد یا ہے کہ وہ بہادروں کے عالم میں بڑی متنا زجگہ پرفائز ہیں۔

ہے حضرت حسین رضی الندعنہ نے پنی قربانی ورشہادت سے مسلمانوں کو زندہ کر دیا اور ان
پر ہدایت کی مہر لگا دی۔ حضرت حسین رضی الشعنہ نے جوقلعہ تیار کیا ہے اے کوئی گرانہیں
سکتا کیونکہ بیقلعہ پقطر اور چونے سے نہیں بلکہ انسانی زندگی اور خون سے تیار کیا ہے حضرت
حسین رضی اللہ عنہ زمانہ کے سیاسی نشیب وفراز کے نبض شئاس متے انھوں نے کر بلا کے
میدان میں انصاف وقربانی اور محبت کا جو سبق ویا ہے بلاشبہ حسین رضی اللہ عنہ کا کروار
میدان میں انصاف وقربانی اور محبت کا جو سبق ویا ہے بلاشبہ حسین رضی اللہ عنہ کا کروار

## مسٹرآ رتھرا پنھ وسٹن ہی آئی اے

حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں صبر واستقلال طاقت اورا خلاق کے وہ اعلی جو ہر اور کمالات موجود ہے جو عام انسانوں میں نہیں پائے جائے ۔حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ذات خود ایک مجز ہ ہے حسین کی بہد در کی اور شجاعت کی مثال شائد ہی و نیا بھی پیش کر سکے دنیا کی تمام قوموں کی تاریخ ایسا سور ما پیش نہ کرسکی جو بزاروں سے تن تنہ لڑا ہواور برضاو رغبت اپنی شہادت پیش کرنے پر آبادہ ہوگی ہو۔

# ڈ اکٹر جواہر لال روہتکی (ایم-ایل-اے)

حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے بہا درانسان کی ایک مذہب یا کسی ایک ملک کے ہیرو نہیں سیجھے جاسکتے ۔ میدان کر بلا ہیں حسین رضی اللہ عنہ اوران کے دفقاء کی قربانیاں وروہ بدند مقاصد جن کے لیے اٹھوں نے اپنی جانیں دیں ہرز مانے کی نسل ان سے سبق حاصل کر سکتی مقاصد جن کے لیے اٹھوں نے اپنی جانیں دیں ہرز مانے کی نسل ان سے سبق حاصل کر سکتی ہے جھے امید ہے ہم رے ملک کا ہرآ دمی کر بلاکی تاریخ کے ایک ایک ورق کا مطابعہ کر کے حسین رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کی تفلیدا ہے ملک وقوم کے مفاد کے لیے کرے گا۔

الشعلية وآلة وسم في سيره في طمير سلام التدعليجائي كاشاندا قدس كي اس بهاركانام زينب ركها اوراية سيندا قدس سے لگاكر بيار فروايا-

## تعليم وتربيت

یوری کا کنات میں اعلیٰ ترین نسبت رکھنے والی اس معصومہ کی کیا شان ہے جن کے نا نا حان سرور كائنات عسى القدعليه والدومكم اور والمدنا مدارسيدناعلى المرتضي شير خدا كرم القدوجهه الكريم والده معظمه طبيبه طاهره سيده فاطمة الزهرا سلام الثه عليهااور بهما أيحسنين كريمين هول بد شبرال گرانے میں تربیت حاصل کرنے والی اس شبزادی کے اوصاف جمیلہ کتنے بلند وبال ہوں گے اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کدسیدہ زینب سلام الله علیما کی فہم وفراست اور دانشمندی علم وادب ز مدوتقوی س دگی و پا کیزگی عبادت ور پاضت تواضع اور مهمان نوازی استقامت وصداقت ایار وقربانی یعنی براعلی اوصاف کا آپ کی شخصیت میں ہون اس امرک دیل ہے کہ خاندان رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش یانے والی اس عظیم خاتون میں انہی صفات کا ہونااس گھرانے کی پیچان ہے۔رسول اللہ علیہ کو ا پنی اس نوای کے ساتھ بہت محبت اور شفقت کا تعلق تھا اور ای آغوش نبوت کی تربیت کا رنگ نمایا س تفاکه سیده زینب سلام الشعلیها می جوخصوصیات تھیں۔ بیسابینبوت کی برکات كااثر تھا۔ ايك مرتبه آنحضرت مان اللہ كا كوسونے كا ايك بارتحفد كے طور يرآيا تو آنحضرت منی ایج نے فرما یا بید ہاراس کو بہنا و ل گاجس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں چنا نچہ با رلیکرسیدہ زینب سلام الشعلیہا کے ہاس تشریف لائے اورائے گلے میں پہنادیا جب رحت دوعالم علي الله المرى في فرما يا تواس وقت سيده زينب كبرى سلام التدعليها بهي كم سي كي عمر میں آپ مانشانیلم کے ساتھ محس بدوا قعم واج کا ہے۔

### كنورمهندرسنكه بيدي

گلشن صدق و صفا کا لالهء رگلین حسین شع عالم مشعل ونیا چراغ دیں حسین سر سے پاتک سرخی افسانه حسین جس په شاہوں کی خوشی قربان وہ غمگین حسین

## أم المعارف سيده زينب سلام الله عليها بنت على المرتضى كرم الله وجهه

#### ولأدت

سیدہ زینب سلام اللہ علیما کی ولادت من چھلاھ نے جمادی الآخریس مدینۃ النورہ میں ہوئی اور آپ کا نام ولادت سے کئی روز بعد رکھا گیا۔ کیونکہ آپ کے نانا جان سیر الانبیاء حضرت محمصلی اللہ علیہ والدوسلم ان دنوں سفر پرتشریف لے گئے تھے۔ جب واپس تشریف لا کے توحسب معمول اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیما کے گھررونق افروز ہوئے تو حسب معمول اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیما کے گھررونق افروز ہوئے تو مولود پکی کو آغوش رحمت میں لیا۔ سیدناعلی کرم اللہ علیہ والدوسلم نے نومولود پکی کو آغوش رحمت میں لیا۔ سیدناعلی کرم اللہ علیہ والدوسلی اللہ علی اللہ علیہ والدوسلی اللہ والدوسلی اللہ علیہ والدوسلی والدوسلی اللہ علیہ والدوسلی اللہ علیہ والدوسلی اللہ علیہ والدوسلی والدوسلی اللہ علیہ والدوسلی والدوسلی والدوسلی والدوسلی اللہ علیہ والدوسلی والدوسلی والدوسلی والدوس

**(122**)

کی عفت مآب مستورات کی بہادری اور جرات سے حفاظت فرمائی اور اسیر ہونے کے با وجودجس استقامت كامظامره كميااس كي مثال تاريخ مين ملنامحال ہے اہل كوف اوريزيد كے در باریس آپ کے خطبات کی فصاحت وبلاغت نے شامیوں اور پر بدیوں کے پتھر دلوں یرا ہے گھاؤ لگائے کہ رہتی دنیہ تک آپ کے خطبات جرات و بہادری کی مثال ہے رہیں کے ۔سیدہ کے جوش خطابت میں رنگ علی نمایال نظر آت تھ جنہیں سن کرشامی اوریزیدی لرزہ براندام ہو گئے اوران بد بختوں کے پاس سوائے ندامت اور پچھتاوے کے اور پچھ ہاتھ نہ آیا ورسیدہ کے ایمان اور توکل نے ثابت کر دیا ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹ جانااور جابر سلطان کے سامنے کلے حق کہنا ہی اسلام کی روح ہے جسے سیدہ نے اپنے عمل و کروار سے ثبت كرديا ـ اسلام كى تاريخ ميس جن بيمثال اور بندحوصله خواتين كافكر ملتاب ان ميس سیدہ زینب سلام الله علیها کا اسم گرامی سرفہرست ہے۔ آپ کے دونوں صاحبزاوے بھی حفزت عون وحضرت محركر بلاميس شهبيد موع\_

#### القابات

سیدہ زینب بنت علی کوام المصائب ۔ شریکند الحسین عابدہ زاہدہ ، عالمہ ، معلمہ کے القابات سے یادکیا جاتا ہے اوران تمام القابات کے حق ہونے کا ثبوت آپ نے اپنے کردارومل سے ثابت کیااور تاریخ کی کتابوں میں آپ سلام الله علیها کی سیرت پر بہت پھھ کھ جاچکا ہے کیونکہ آپ کی ساری زندگی ایثار وقربانی صدافت وجرات دانشمندی زہد وتقوی سردگی اور یا کیزگی کانمونہ ہے اور مورخین نے آپ سلام املاعلیہا کے شائل وفضائل پر جو کچھ بھی مکھا ہے آپ کی عظمت اس ہے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اہل اسلام کو آپ سلام اللّٰمہ عيها پر ناصرف فخر ہے بلکہ آپ کا نام نامی جرات واستقامت کا استعارہ بن چکا ہے جو مسممان عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے اور تا قیام قیامت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر باعث افتخار اورحصول خیر وبرکت ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ آپ سلام اللہ علیہا کی قبرانور پر

### سيده زينب كي شباهت

" پِسلام اللّه عليها كا چېره اقدل بڙا پرنورتھ اورام امومنين سيده خديجة الكبري سلام الله عيبها سے بڑی شاہت تھی۔ رسوں القد طالع آليا فم ماتے كه ميري اس نواى كی شكل وشباہت سيده خديجة الكبري سلام التدعليها كي طرح بي عصمت وحياء مين اپني كريم انتفس والده ماجده سیدہ فاطمنۃ الزبرا سل م امتدعلیہا کے مشل تھیں فصاحت و مِناغت میں اپنے والد بزرگوارسیدنا على المرتضىٰ شيرخدا كرم امتدوجهه كي طرح تقيس تم م خوبين اوركمالات اپنے اعلى نىپ پر تقصہ

### نكاح ممارك

سيره زينب بنت على كا نكاح حضرت عبدالله ابن جعفر طيا ررضي الله عنه سے ہوا جوآپ کے چیازاد تھے بیرسم نکاح بڑی سادگی ہے معجد میں اداہوئی اور دوسرے روز حضرت عبداللدنے دعوت ولیمہ کا اہتمام کی جس میں تمام قریبی عزیز واقر باء شامل ہوئے سیدہ سلام املدعیب کو گھر ملوامور میں خاص مہارت تھی کیونکہ شادی ہے قبل آپ نے شیرخدا کرم اللہ وجهدكي كقسر كأنقم ونستى سننجالا هواتفااور پيمرسيده فاطمة الزهرا سلام التدعيب جيسي خاتون جنت کے زیر سامیتر بیت ہوئی تھی ،غریوں اور سکینوں کی امداد فرمایا کرتی تھیں حصرت عبدالتدابن جعفر رضى التدعنه فرمايا كرت كه زينب سلام التدعيب كوگھر داري ميں يوري مہرت ہے اورلذیذ کھانے بکانے میں انکا کوئی ٹائی نہیں ،ورشرم وحیاء ایس کہ ملائکہ بھی رشک کرتے تھے غرضیکہ متدتع کی نے سیدہ زینب سمام التدعیب کوخاندان نبوت میں ایک خاص مقام عطافر ما یا تھا۔اوراز دواجی زندگی نہایت مثالی تھی۔

#### الممان وايقان

سیدہ کےصبر دشکر اور اللہ کریم پر کامل ایمان وابقان کا انداز ہ اس وقت ہوتا ہے جب میدان کربلہ میں شہادت اوم حسین علیہ السلام کے بعد آپ نے خانوادہ رسالت مآب مل تنا کیا ہے۔ عرش فرش پہ نیرا احترام زین العابدین پارسائی بھی کرتی ہے سلام زین العابدین العابدین العابدین العابدین العابدین العابدین مردی رنگ تیرا بلند مقام زین العابدین سرمدی رنگ تیرا بلند مقام زین العابدین

کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔

### وصال مبارك

سیدہ ذینب سلام اللہ علیہا کے وصال کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بھی معتبر روایات کے مطابق آپ اپنے شو ہر حضرت عبد اللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ شام کے سفر پر جارہ ہی تھیں راستہ میں دمشق کے قریب آپ کا وصال ہوگیا یہ پندرہ رجب ۲۲ھ تقاور وہیں آپ کو فن کیا گیا۔ آپ سلام اللہ علیہا کے مزارا قدس کی نسبت ہے اس جگہ کا نام مقام زینبیہ مشہور ہے۔ اور مزارا قدس پرگنبد مبارک ہے جود ور سے نظر آتا ہے اہل ول اس عظیم الشن کی نبد کا دور سے ہی نظارہ کر کے بے اختیار آبدیدہ ہوجاتے ہیں اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مزار مقدس کی زیارت کر نیوالول پر ایک خاص گریہ طاری ہوجاتی سے کیونکہ اس عظیم المرتبت خاتون جنت کی مبارک زندگی مصائب وآلام میں گذری لیکن آپ کیونکہ اس عظیم المرتبت خاتون جنت کی مبارک زندگی مصائب وآلام میں گذری لیکن آپ کے انتہائی صبر وشکر اور جرات و ہمت سے ہر مصیبت اور رغج والم کو برداشت کیا جواہل بیت اطہار کا خاصہ ہے۔

یقین وایمان کا نام ہے زینب عزم و استقلال کا نام ہے زینب اذک تا اید یے ذکر ہوتا رہیکا جرات و ایثار کا نام ہے زینب

سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا شار تاریخ اسلام کی عظیم ترین خواتین میں صعبِ اول پر ہوتا ہے وہ مال جو اپنے صاحبزادوں کو جرائت و بہاوری سے یزیدی نشکر ہے لڑنے کی ترغیب دیکر میدان میں روانہ کرتی ہے جبکہ ریجی جانتی ہے کہ میر سے گئت جگر زندہ واپس نہیں آئیں گے ایک عظیم مال کی عظیم جرائت پرلاکھوں سمام۔

# وارث کمالات نبوت چراغ امت امام مظلوم کاشف رموز واسرارزینت ابل بیت اطهار سید ناعلی حسین استبامام زین العابدین علیه السلام سید ناعلی جسین بریلی (علی اوسط)الملقب سیدناامام زین العابدین علیه السلام آل

سیدناعلی بن حسین بن علی (علی اوسط) الملقب سیدنا امام زین العابدین علیه السلام آل وارث کمالات نبوت چراغ امت سیدمظلوم خلف الراشین حضرت خاتم النبیین شاو صبر واستقامت امام الامت ابو محملی بن حسین بن علی بن ابوطالب سیدنا امام زین العابدین علیه السرم آب آئمه الله بیت المجمد، ابوالحسن اورابو بکر ہے۔

#### القاب

سیدالعابدین، زین العابدین \_سجاد\_ز کی ،امین اور ذواشقنات ہیں \_

#### ولادت بإعظمت

ولا وت باسعاوت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ۱۵ جماوی الاول ۱۳ میں کے اسم ایک روایت ہیں۔ ۱۵ جماوی الاول ۱۳ میں کے اسم ایک روایت میں ۵ شعبان ۱۳ میں معروف ہوئے دینہ منورہ میں ول وت ہوئی زین العابدین کے لقب سے عالم اسلام میں معروف ہوئے اہلبیت اطہار میں ایبا نسب کہ ملائکہ بھی رشک کرتے ہیں۔ والد بزرگوارنو جوانان جنت کے سردارسیدالشہد اسیدنا امام حسین علیہ السلام فرزندرسول مقبول علیق اور داداشہ سوار ہدایت منع ولائت کان کرامت سیدن علی المرتضی شیر فرزندرسول مقبول علیق المرتضی شیر فراد جہدالکریم دادی کان علم وحیاسیدة النساء،سیدہ فی طمتہ الزہرا بنت رسول اللہ سائن اللہ اللہ والدہ محتر میشہز ادی شہر بانو بنت پر دجروشہر یارین خسرو پرویز بن ہرمنرین کسری نوشیرواں عدل بادشاہ روضت الصفاحی لکھا ہے کہ امیر المونین حضرت عمر بن الخطا ب رضی الندعنہ کے دل بادشاہ روضت الند عن الندعنہ کے دل بادشاہ روضت الصفاحی لکھا ہے کہ امیر المونین حضرت عمر بن الخطا ب رضی الندعنہ کے دل بادشاہ روضت الصفاحی لکھا ہے کہ امیر المونین حضرت عمر بن الخطا ب رضی الندعنہ کے

حسین نے آگے چل کراہ م زین العابدین عدیدالسلام ہے بی پروان چڑھنا تھا درنہ چھ ماہ کا شہزادہ علی اصغر تک جام شہادت نوش کر چکا تھا ہ م زین العابدین علیدالسلام کا زندہ رہنا صرف اورصرف مشیت این دی کامظہر تھا۔ یزید پلید کے دربار میں آپ کا تاریخی خطبہ جس نے وہاں پرموجو دلوگوں کورلا یا وہیں یزید پلید کو بھی لرزایا اوروہ بدباطن آپ کا خطبہ ک کر خوفز دہ ہوا اوروہ لئے ہوئے قافلہ سین کو باعزت واپس مدینہ منورہ ججوائے پر مجبور ہوا اور سے خوفز دہ ہوا اوروہ لئے ہوئے قافلہ سین کو باعزت واپس مدینہ منورہ ججوائے پر مجبور ہوا اور سے امام زین العابدین علید السلام کی جرات اور حسیت تھی جسکی بدولت پزید پلید ایسا کرنے پر آمادہ ہوا ورشاس بدبخت کے ارادے پھھا ورشھے۔

اے امت کے امام اور اسلام کی شان سیدنا امام زین العابدین آپ کی جرات اور عظمت ورفعت پر کروڑوں ورود وسلام جہاں آپ عبادت گذاروں کی زینت ہیں وہیں آپ کا کروار وعمل پوری امت کے لیے شعل راہ ہے اور شیح تیامت تک اہل ایمان آپ کی سیرت سے راہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔

مفاہمت نہ سکھا جبرناروا سے مجھے مربکف ہول الزا دے کسی بلاسے مجھے

امیر الموسین ایام المسلمین سیدناعلی کرم الله و جہدالگریم کی شہادت کے وقت امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر مبارک ووسال تھی اور واقعہ کر بلائے وقت تنیس (۲۳) سال تھی اور واقعہ کر بلا کے بعد بیزید کے در بار میں وختر آنِ اہل میت اطہار اور امام زین العابدین علیہ السلام کوقیدی بنا کر لایا گیا۔

سیرہ زینب بنت علی کا یزید کے در بار میں تاریخی خطبہ

جب مظلوم کر ہلا کا قافلہ پزید کے در ہار میں پہنچا تو اس مردودِ زمانہ نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف دیکھ کراپنے سفاک فوجیوں سے بوچھا بیزوجوان کون

زمانه خلافت میں مان غنیمت میں یز وجروشہریا رکی تین بیٹیال قیدی بنا کر مدیند منورہ ما کی كئيں صاحب اقتباس الانوار نے نكھاہے كه يہ تينوں شہزادياں سيدناعلى المرتضى شيرخدانے اس لیے اینے پاس رکھ لیس کہ سلاطین عجم کی بیٹیاں ہیں انھیں فروخت کرنا مناسب نہیں چٹانچہ ایک شبز ادی محمد بن ابو بکر ادرایک عبداللہ بن عمر کے عقد نکاح میں آئیں اورایک شهزا دی شهر بانوسیدنا امامحسین علیه السلام کے عقد نکاح میں آئیں اس عفت مآب شهزادی كے بطن اطبر سے امام زين العابدين عليه السلام تولد ہوئے آپ حسب ونسب كے لخاظ ہے انتبائي اعلى وارفع مقام ركھتے ہيں ايہ عظيم اشان نسب سی اور کونصيب نہ ہوا جسيني سادات کوامام زین العابدین علیه السلام سے دوام ملا کیونکہ میدان کر بلا میں سیدالشہد اشہید کر بلا سیدنا امام حسین علیه السلام کی اولا دمقدی میں مردول میں زندہ رہنے والے فقط آپ ہی تھے اورآ پ ہی ہے۔للہ نسب حمینی ساوات پروان چڑھااس لحاظ سے سیدنا امام زین العابدين عليه السلام كي شخصيت برئ الهميت كي حافل ہے اورآب كے اوصاف وكم لات عبادت دریاصت سخاوت وایثار استنقامت و کرامت صبر ورضا میں آپ کا کوئی ثانی نهیں تاریخ آپ کا ثانی تلاش کرنے سے قاصر ہے یز ید پلید کے در باریس آپ کا خطب آپ کی جرات اورشان حیدری کا آئیندوار ہے۔آپاؤ کین سے ہی بڑے ذہین فطین اورمعاملہ فہم تقصے میدان کر بلامیں پیش آنے والے وا تعات کے مینی شاہد تھے۔اگرآ یہ بھی شربت شہادت نوش فرما لیتے تو آج دنیا کووا قعہ کر بلا کی حقیقت بھی معلوم نہ ہوتی اوراہل اسلام اس در دناک اور المناک سانحه کی حقیقت ہے نا آشا رہتے اور میدان کربلامیں کون کس طرح مقام شہادت عظمیٰ پر فائز ہوا ک کومعلوم نہ ہوتا آپ نے قافلہ سینی کے ایک ایک جاشار کو ا پنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ویکھااورخون جگریلیتے رہے کیونکہ آپ کر بلاتک پہنچنے تك سخت بيار ہو گئے منص اور كمزورى اور نقابت كے سبب آپ كے والد بزرگوارسيدنا المام حسین علیہ السلام نے جنگ میں شریک نہ ہونے دیا اور یہی قدرت کا ملدی حکمت تھی کہ نسل

شہید ہو گئے اوراب آپ کی نس کو بھی منقطع کیا جارہا ہے۔اے یزید پہلے ہمیں قتل کر پھرعلی بن حسین وقل کرنااے ظالم تو نے ہم پرزمین اور آسان تنگ کردیے اور ہمیں قیدی بنا کرلایا گیا اور بیگان کرتا ہے کہ ہم ذکیل اور توجلیل ہے۔اس چندروز کی سلطنت واقتدار پراتنا گھمنڈ کررہاہےجس پرتونے قبضہ کی ہواہے بی حقیقت میں ہماراہے اور آج تو ناک چڑھا کر بات كرتا ہے اور اس كام ير بہت خوش ہے جوتو نے كر بلا بيس اہل بيت رسول كے ساتھ كيا ہے ذرائھبر جا جلدی نہ کر کمیا تو خدائے ذوالحلال کے اس فرمان کونبیں جاتنا کہ کا فرلوگ ہے گمان کریٹگے کہ ہم نے ان کومہلت دے رکھی ہے ہم نے محض اس لیے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے تا کہ وہ دل کھول کر گناہ کرلیں اور ان کے لیے رسوا کرنے والاعذاب ہے تونے عبدالمطلب کی اول د کا مقدس خون بہا کران کی جڑ کا شنے کی کوشش کی ہے عنقریب تو اس کے انبی م سے دو چار ہوگا اور میری دعا ہے کہ القد تعالیٰ ہماراحق ہم کودے اور ہم پرظلم وستم و مانے والوں سے انتقام لے۔جن لوگوں نے ہمارا خون بہایا ہے اور ہمارا ساتھ وسیت وابوں کوتل کیا ہے استدتوان پراپنا قبروغضب نازل فرمااللہ کی قشم ۔اے پڑیدتو نے اپنا جی چراکاٹا ہے اور اپنے گوشت کے ہی مکڑے کیے ہیں عقریب رسول اللہ ساتھ اللہ اللہ ساتھ اللہ کا بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ جب قیامت کے دن ان شہدا کوالندایک جگہ جمع کرے گا اور ان کے وشمنوں سے انتقام لے گا۔ جواللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اے یزید تیرے لیے اللہ کا حاکم ہونااور نبی کا دشمن ہونااور جبریل کا تمہارے برخلاف ہمرا مددگار ہونا کافی ہے۔ جن لوگوں نے تیرے اقتداری راہ ہمواری ہے اور تجھے مسلمانوں کی گردنوں پرمسلط کیا ہے ان سب کو معلوم ہوجائیگا کہ ظالموں کا انجام کس قدر بڑا ہے اور بیجی معلوم ہوجائیگا کہ کس کالشکر کمزور ہے اور کس کا طاقتور کس قدر تعجب کی بات ہے کہ ایک شیطانی گروہ نے خدا کے چنے ہوئے لوگوں کوشہید کیا ہے اور توسوائے اپنے کر تو توں کے پچھ ندیائے گا اور قیامت کے دن یہی

ے انہوں نے کہا میں بن حسین ہے۔ بینکراس بدباطن نے کہا کہ میں نے توسنا ہے کہ مل ین حسین بھی مارا گیا ہے اوراس کا سربھی تن سے جدا کر دیا گیا ہے۔انہوں نے کہا کہ حسین کے تین بیٹوں میں سے دو مارے گئے ہیں اور یہ تیسرے علی اوسط ہیں جو بیار تھے اس لیے ہم نے اسے نہیں مارا پھریزید پلیدنے امام زین العابدین سے نخاطب ہوکر کہااے لڑ کے تو جانتا ہے کہ تیرا باب مندخلافت جاہتا تھا تا کہان کے ناموں کا خطبہ منبروں پر پڑھا جائے گرتمہارے باپ کی مراد پوری نہ ہوسکی اور دیکھ آج اسکا کیا انجام ہوا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جے اس تعین مردود نے مام حسین عدیہ السلام کے سرا قدس پر رکھااور پھران کے چبرہ انور پر ہلکی می ضرب لگائی۔ بیدد بکھ کرامام زین العابدین کے ضبط اور صبر کا پیانہ لبریز ہوا آپ نے انتہائی نقامت اور کمزوری کے باوجود بڑی جراًت سے جواب دیا اے یزید کیا تونیس جانتامسجدوں میں جومنبرومحراب ہیں یہ تیرے باپ دادا کے ہیں۔ یا میرے ہاب داد کے یا در کھ خلافت وا مامت ہمارے خاندان کوہی زیباہے جنہوں نے کفار اور شرکین سے جہاد کر کے مسمانول کے شہرآ باد کیے اور تیرے آباؤا جدا دنو کفروشرک میں مبتل تھے اور دنیا وی طلب وجاہ کے لیےالاتے مرتے تھے صبر کرعنقریب قیامت کے دن حق تعالی تیرااور ہمارے معاملہ کا بڑی اچھی طرح فیصلہ کرے گا بین کریزید پلیدلال پیلہ ہوگیا اورایئے ضمیر فروش جلا د کو تکم دیا اس کو باہر لے جاؤ اور اسکا بھی سر کا ٹ دو۔ بیان کر سیدہ زینب بنت علی نے پزیدکوملکارکر کہا ہے پزید کیا اتنے سر کاٹ کر تیرا کلیج تھنڈ انہیں ہوا۔ جو خانوادہ رسول کی اس آخری نشانی کوبھی ، ر نہ چاہتا ہے اب اسکے سواہمارا کوئی محرم نہیں رہااور ا گرقل کرنا ہے تو پہلے جمیں کریہ کہ کرسیدہ زینبا، م زین العابدین ہے لیٹ کئیں اور فرمایا اَنَادِيْكَ يَاجَدًا الايَاخَيْرَ مُرْسَلُ حُسَيْنَكَ مَقْتُوْل نَسْبِكَ ضَاتُع ترجمہ: '' میں پکارتی ہوں اپنے نا نا کوا ہے بہتر رسولوں سے خبر کیجئے کہ آپ کے حسین تو

ناموں رسالت پراپنی گندی آنکھاٹھا تا ہے ہے شرم،اسکاتی نہ تجھے ہے اور نہ تیرے امیر
کویزید نے غصے میں جل کرکہاتم جھوٹ بولتی ہو مجھے اسکاحی ہے اگر چاہوں تو ایسا کرسک
ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا غلط کہتے ہو تہہیں اس کاحق خدا نے ہرگز نہیں دیا کہ نبی
زادیوں کو مال غنیمت بجھ کرتقتیم کردوا پنا بیتی جنانے کے لیے تجھے برسرعام بیاعلان کرنا ہو
گاکہ تم دین مصطفیٰ میں تنظیم نے کو اپنا چی جواور تم نے دین جمدی کو چھوڑ کردوسرادین اختیار کر
لیا ہے تمہاری گفتگو سے صاف کفر کی ہوآ رہی ہے اب بیاعلان بھی کر سکتے ہوتو کردو۔ بین
کریزید پلید آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ دین سے تیرابا پ اور بھائی بھی نکل چکا ہے۔

سیدہ زینب نے فرما یا امتد کا دین میرے نا نا، میرے باپ اور میرے بھائی نے ہی تو
دنیا کو دیا ہے۔ اے ظالم تو زبردی حاکم بن بیٹھا ہے اور طاقت کے نشے میں گالیاں بکتا اور
جبروتشدد سے اللہ کی مخلوق اور صدائے تن کو دیا تا ہے۔ سیدہ کے حتی وصدافت پر جنی خطاب
نے پرید کو ایک بار پھر کا ری ضرب لگائی اور اس شامی حرامی کو غصے میں کہنے لگا دفع ہو جا وَ
میری نظروں سے دور ہو جا وَ۔ یہی پرید بلید کی شکست تھی لیکن اقتدار کی طاقت اور رعونت
میری نظروں سے دور ہو جا وَ۔ یہی پرید بلید کی شکست تھی لیکن اقتدار کی طاقت اور رعونت
میری نظروں سے دور ہو جا وَ۔ یہی پرید بلید کی شکست تھی لیکن اقتدار کی طاقت اور رعونت
میری نظروں سے دور ہو جا وَ۔ یہی پرید بلید کی شکست تھی لیکن اقتدار کی طاقت اور رعونت
میری نظروں نے دیتے ہے اس نے لوگوں کے ذہمن بدلنے کے لیے کہا میں تخت و حکومت کا ما لک
ہوں خدانے ججھے لاکھوں لوگوں پر حاکم بنار کھا ہے۔

# امام زين العابدين كايزيد سےمكالمه

اسی دوران مؤذن نے اذان دیناشروع کی۔

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَشَّهَا لُهَ اِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ الله - جب مؤذن نَ كَهَااَشُهَا اَنَّ هُحَهُ لَ رَسُولُ الله - توسيدنام امام زين العابدين نے فرما يا: اے يزيد! اب بتا حکومت مس کی ہے شہر تيرا ہے تخت تيرا ہے ليکن نام ميرے باپ کے نانا کا گونج رہا ہے - يا تيرے باپ کے نانا کا ۔ يا کسی اور کے باپ کے نانا کا ۔ اب بتا حکومت کس کی ہے تمہاری يا ہماری تیرا تاوان ہوگا۔ ڈراس وقت سے جب تو بے یارومدوگار ہوگا۔ جس قدر چاہے تگ وتاگ

کر لے اللہ کی شم تو ہم رے ذکر جمیل کوئیس مٹ سکتا اور نہ ہماری بلندی کوچھوسکتا ہے اور نہ

اپنے کر توت چھپ سکتا ہے اور تیری میہ حکومت گنتی کے چند دن کی ہے اور تیری پراگندہ

جماعت کا وقت بھی قریب ہے۔ اور وہ دفت بھی قریب ہے جب ایک منادی کر نیوالا ندا

کریگا۔ لعنت ہوالی توم پر جس نے آل رسول پر بیستم ڈھایا ہے۔

سیدہ زینب بنت علی کا میہ خط ب س کریز بد کے دربار میں ہرطرف ہے آ ہوں اور
سکیوں کی صد، عمی بلند ہور بی تھیں اور درباریز بدمیں سناٹا چھا گی تھا۔ سیدہ نے جس
جرائت، در بہ دری کا مظاہرہ کیا تھا یہ حبیدر کرار کی بیٹی ہی کرسکتی تھی۔ یز بد پلید نے گھبرا کراور
خوف زدہ ہوکر جو اسکے مکروہ چہرے سے عیاں ہور ہا تھا فوراً جدا دکو تھم دیا علی بن حسین کو چھوڑ
دواب درباری پڑیدکو گھور گھور کرد کھے رہے شے اور اسکے ظلم ہے آگاہ ہور ہے شے۔

سدہ زینب نے فر مایا تو جنگ بدر کے مقتو لوں کا انتقام نواسے رسول سے لینے کا اقر ارکر
رہا ہے تیرے سینے بیس خاندانی عداوت اور کینہ پروری کی آگ بھڑک رہی ہے جوتو نے
میرے بے گناہ بھائی گونل کر کے ٹھنڈی کر بی ہے اور تو نے پرانی عداوت کا بدلہ لیہ ہے یاد
رکھ تو نے اپنے بوڑھے مقتو لوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے خون حسین بہا کر اپنے بڑوں
کے لفر کو تقویت دی ہے اور اس پر اپنی بہ دری کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ ٹجھا پے کے کی سزا
بھگٹنا پڑے گی میرے بھائی کا خون تیرے محلات کی دیواروں پر بھل بن کر گرے گا اور پھر
تیرے لیے آگ بی آگ ہوگ ۔ یزیدا پنے اطراف بیس لوگوں کے رونے کی آوازیس سے مسلینہ کی
میرے بیدہ سیدہ سکینہ کی
طرف اشارہ کر کے یزید کو کہا امیر بیلڑ کی مجھے دے دو جناب سیدہ سکینہ جناب سیدہ سکینہ جناب سیدہ تیری ہے جرائے کہ
سے چٹ گئی تو سیدہ بنت حیدر کر ار نے اس شامی حرامی کو پکار کر کہا کہیئے تیری ہے جرائے کہ

تیری شاہی نوبت پانچ روزہ ہے جبکہ ہماری نوبت بن وقتی ہے جے من کر لوگ کام ترک کرے اللہ کے حضور سربسجود ہوجاتے ہیں، یا در کھ، قیامت تک خطیب لوگ مغبروں پر خطبہ امامت اور فضیلت ہماری بیان کرتے رہیں گے بتا جریل ایٹن ہمارے گھر آتے تھے یا ہم ہمارا پڑھتے ہیں یا ہمہارا۔ قرآن پاک میں آیات تطبیر ہم ہمارا پڑھتے ہیں یا ہمہارا۔ قرآن پاک میں آیات تطبیر ہمارے کھر آتے ہے مسلمان کلمہ ہمارا پڑھتے ہیں یا ہمہاری محبت فرض ہے یا ہمہاری۔ ہمارے میں ازل ہوئی ہیں یا ہمہاری۔ اسلمان کلمہ ہمارا پڑھتے ہیں اور ای طرح مو خجھوں کو تاؤ دیتار ہے گا۔ اسے یزید تو کیا ہم ہمتا ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اور ای طرح مو خجھوں کو تاؤ دیتار ہے گا۔ قراس وقت سے جب قدرت کا کھیل شروع ہوگا۔ اور عجیب تماش ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ اسلام کی زبن اقدس سے نگلے ہوئے الفاظ نے یزید پلید کے دل پرنشر کا کام کیا اور اس کا سرشرم سے جھک گیا اور ایک انجانے خوف نے اسے گھرلیا تھا اور رائے عامہ کو بھی اس کا سرشرم سے جھک گیا اور ایک انجانے خوف نے اسے گھرلیا تھا اور رائے عامہ کو بھی اسے مخالف د کھراس نے فور آدر بار کی کارروائی کو معطل کردیا۔

اورسیدنا امام زین انعابدین علیہ السلام کو ایک انگ کمرے میں لے گیا اور ان کا ول
بہل نے کے لیے خود کو واقعہ کر بلاسے بے خبر ہونے کا تاثر دینے لگا اور کہنے نگا یہ سب پچھ
ابن زیاد نے کیا ہے میرااس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں بھی امام زین العابدین نے
فرمایا کہ یہ کیے ہوسکتا ہے۔ کہ تیراہا زم بغیر تیری اجازت اور رضامندی کے استے جمیل اور
عظیم لوگوں کا قتل عام کرے۔ اب یزید ابن زیاد کو برا مجلا کہہ کر اپنی ہے گن ہی ثابت
کرنے کی کوشش کر د ہاتھا جبکہ یزید لعین اپنے ایمان پرخاک ڈال چکا تھا اور اس نے یہ بھی
بھی نہاں تھا کہ اب قافلہ سین کا یہاں زیادہ و پر تک تھم رن مناسب نہیں کہیں لوگ بغاوت نہ
کر دیں۔ اور اب اس نے خاندانِ رسالت کے ان مظلوموں کو حرم شاہی ہیں رات بسر
کرنے کا بندو بست کردیا۔

ا گلے ون صبح بزید پلید نے امام زین العابدین علیه السلام سے کہا اگر آپ کی کوئی

حاجت ہوتو میر ہےروبروبیان کریں تا کہ میں اسے پورا کروں آپ نے فرمایا ہس میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے مدینہ منورہ جانے کا بندویست کردے تا کہ ہم واپس جا کراینے نانا جان کے روضہ منورہ پر حاضری دیں اور یا دالہی میں باقی زندگی بسر کروں۔ پزیدنے فورأ قبول کیا۔ اور نعمان بن بشیر کوطلب کیا جو کر بلامیں امام حسین علیداسلام سے جنگ کرنے والے شکر میں جانے ہے انکار کر چکاتھ اوراہل بیت اطہار کا بہت احتر ام کرتا تھا۔ یزید پلید نے نعمان بن بشیر کوتین سوسوارول کے ساتھ اہل ہیت کے قافلہ کی حفاظت کے لیے مقرر کر ديا اورسامان سفر كالبهي بندوبست كرديا اورنعمان كوكها كداس قافيح كو بحفاظت مدينه منوره پہنچ وے۔ امام نے شہدا کے سرمبارک بھی اپنے ساتھ لے جانے کا کہا۔ تمام شہدا کے سرجی ا، م زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کر دیئے۔ چنانچہ شہدا کے سروں کے ساتھ بیر قافلہ مدینه منوره کی طرف روانه ہوا۔امام پرگر میذاری کا عالم طاری تھا۔ کہ جب مدینه منوره سے یلے تھے تو کتنا بڑا قافلہ تھا۔سید ناحسین ،عباس علمدار ،علی اکبروعلی اصغر،عون ومحمد، قاسم اور کتنے انصار اور وفادار ساتھی ساتھ تھے اب چندعفت مآب بیبیوں کے ساتھ امام واپس مدیندمنورہ کی طرف روانہ ہوئے ۔جبکہ بچھڑنے والول کاغم قیامت سے کم نہ تھا۔ دمشق سے يتيم پدر موكر حلے فيمان بن بشيرقا فله الل بيت اطهار سے سارے رائے ميں كمال تعظيم و تحریم ہے پیش آیا۔اورسرمواطاعت ہےان کی مندنہ موڑارات کو جہاں قافلہ شب باش ہوتا تو تمام سوار اور بشیر قافلہ ہے دور چلے جاتے اور قافلہ کو بغرض حفاظت حیارول طرف سے حصار میں لے لیتے۔جبکہ امام زین العابدین سیدالشہد اکو یاد کر کے روتے رہتے۔ جب قافله واپس كربلايس پنجياتوشهداكى قبرون كوديكي كرايك بار پهر كهرام برياموا-جنہیں قبیلہ بنواسد کے لوگوں نے وفنا ویا تھا۔ ایک روایت کے مطابق امام زین العابدين نے اپنے پدر بزرگوار كاسرمبارك الكي قبراطبر كے ساتھ دفنا ديا اور چيرمديندمنوره کی طرف روانہ ہوئے۔

## قا فله سيني کي مدينه منوره ميں واپسي

جب ان مظلوموں کا قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہواتو ہر طرف ایک کہرام برپاہوگیا۔
ہرگی اور محلے میں وگوں کے رونے کی آوازیں آربی تھیں۔ رسول اللہ کے خانوادہ کواس
ہرگی اور محلے میں دیکھ کرلوگ تڑپ تڑپ کر ہے ہوش ہور ہے تھے یہ منظرا تنادلدوز تھا کہ
پھر بھی چیشم فلک نے نہ دیکھا ہوگا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ امام زین العابدین کو گلے لگا کرآہ ہو
زاری اور بے قراری میں غش کھا کر گر گئیں ہوش آنے پرایک ایک کو گلے نگا کر روتیں سیدہ
زینب، ام کاثوم، شہر بانو، سکینہ سے گلے ل کرنڈ ھال ہوگئیں دیکھنے والوں کا کلیجہ چھٹا جارہا
تھا جب بیدہ وضہ رسول سائنٹ پیٹر پر صافر ہوئے تو آہ وزاری سے زمین لرزگئی اس سے آگے کا
احوال کھنا محال ہے۔

لعنت الثديزيد پليدلعنت الثد

## سیرناا مام زین العابدین علیه السلام کے مدینه منوره میں معمولات

تذکرہ شہادت حضرات حسنین میں لکھا ہے کہ واقعہ کر بلا کے بعد جب سالا رقافلہ حسینی ا، م زین العد بدین علیہ السلام مدینہ منورہ میں واپس تشریف لائے تو دنیا کی نذتوں سے کلی طور پر منہ موڑ لیا دن رات یا والٰہی میں مشغول رہتے کر بلا کے المناک سانحہ اور مصابحب اہل بیت کو یا دکرتے اور گرییز اری ایک تھی کہ تصفے میں نہ آتی تھی آپ واقعہ کر بلا کے بعد عمر بھراسطر ح زندہ رہے کہ ہردم غم پدر میں خون جگر پیتے رہے اور زندگی کا زیا دہ حصہ گوشہ تینی میں گزراا کثر مدینہ منورہ سے باہر صحرا میں خیمہ ذن رہتے بھوک اور پیاس کی حالت میں

زیادہ وقت گزرتا تھا،ایک ون آپ مدیندمنورہ کے بازار میں چلے جارہے تھے راستہ میں ایک قصاب بکری کوذ کے کرنے کے لیے اسے زمین پر پچھاڑ کر پھر پرچھری تیز کرر ہاتھا ہے منظرد مکھ کرآپ کی طبیعت بگر گئی اور بچکیاں بندھ کنیں پھراس قصاب سے فرمایا جتم نے اس بری کودانہ گھاس کھلا یا ہے یانہیں یانی بھی پلایا ہے یانہیں۔قصاب بین کر چھری کوایک طرف چینک کر ہاتھ باندھ کرعرض کرنے لگا حضوراس غلام نے تین دن سے بکری کومعمول ے زیادہ داند گھاس کھلایا ہے اور آب شیری بھی وقت پر بلایا ہے اب بھی اسے سیرشکم كركے ذائح كرنے كے ليے لايا ہوں تصاب كى باتيں س كرآپ كى حالت غير ہوگئى چھر ایک سردآ ہ بھری اور فرما یا کوفد کے ہے وفا اور سٹگدل لوگوں نے میرے بابا جان کواس بکری ہے بھی کم تر جانا جو تین دن تک انہیں بھو کا بیاسا رکھا اور پھر تیروں کی بارش کر دی اور پھر سرکاٹ کر جسد اطہر پر گھوڑے دوڑائے بیان کر اس قصاب اور آپ کو دیکھ کر جمع ہونے والے لوگوں کے دل بھی آتش غم ہے جل بھن گئے کیونکہ جیسار نج والم امام زین العابدین علیالسلام فے اٹھایا ایسا صدمکی نی یاء م انسان نے آدم علیالسلام سے لیکرآج تک نبیں اٹھایا۔ وشت کر بلا میں ایک ہی پہر میں ساری کمائی لٹ گئی ،والد نامدارعزیز . ا قارب بھائی اور جانثار وغلاموں کی سنگت جھوٹ گئی۔ایک معصوم نو جوان نے کیسے بھاری صدمات اٹھے۔ پدر نامدار کی شہادت سے لیکر بعد میں رونما ہو نیوالے رنج والم کے کتنے مراحل سے گذر نا پر اکر بلا کے شہدا کے سر ہائے مبارک کے ساتھ آ پ کوزنجیروں میں جکڑ کر قیدی بنا کر کر بلا سے کوفہ تک لے جایا گیا۔ ابن زیاد بدنہاد کا انتہائی تو ہین آ میزسلوک اور پھر کوفہ سے دشق تک پڑید ہوں کا ہتک آمیز روبہ خانوادہ رسول کی پا کباز اور عفت مآب خواتین کو بازاروں میں کھرایا گیا۔ دمشق میں پزید پلید کی عترت رسول التد کی اہانت بیدوہ

بدترین اور المنه ک وا قعات ہیں کہ کسی ذی روح میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ سامنا کر سکے کیکن اہل بیت کے اس سرلار نے صبر واستق مت جرات وعزم اور نا قابل یقین حوصلہ کے ساتھ ناصرف بیصدے اٹھائے بلکے ظلم و جرکی قوتوں کے سامنے ڈٹے رہے آپ کی جرات اظہر رنے انہیں ذلیل ورسوا کر دیا۔ پزید عین پبید جوطافت کے نشے میں اور**اقتدار** کی حوس میں شیطان کا روپ دھار چکا تھااور اپنے اقتدار کوطوالت وینا جاہت تھ لیکن سیرنا ا مام زین العابدین علیه السلام کا خطبه س کرخون حیدری کی جرات دیکھ کر دم بخو درہ گیا پزید پلیدا دراسکے اقتد ارکے زوال کی ابتدائھی ای دن شروع ہوگئ تھی اور ٹھیک تین سال سات ماہ کے بعدوہ اور اسکاا قتد ارخس و خاشاک کی ، نند بہہ گیا اور وہ اپنی پیشانی پرایب بدنما داغ اورظلم و جبر کی داستان رقم کر گیا که بوری انسانیت کے لیے نشان عبرت بن گیا۔اور قدرت کاملہ کے غیض وغضب کا شکار ہوا اور اس کا چندروز ہ غرور و تکبر ذلت و نامرادی کی آخری حدود تک جا پہنچا اور ایسی بدترین ذلت ورسوائی اسکا مقدر بن گئی کہ شائد ہی دنیا میں کوئی اور ایساانسان ہوگا۔

> ظلم پھرظلم ہے بڑھتا ہے تو مف جاتا ہے خون پھرخون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے لفب زین العابدین کی وجبر سمیہ

شواہدالنبوت میں لکھا ہے آپ کے لقب زین العابدین کا سبب سے ہے کہ ایک رات آپ نماز تہجد میں مشغول متھ کہ شیطان مردود نے از دھا کی شکل میں ظاہر ہو کر آپ کو عبادت ہے روکنے کی کوشش کی لیکن آپ کے پالیہ استقامت میں ذرہ بھر لغزش نہ آئی اور نہ آپ اس طرف چندال متوجہ ہوئے ۔ حتی کہ از دھانے قریب آگر آپ کے پاؤں کی

انگی پڑڑی آپ پھر بھی متوجہ نہ ہوئے پھراس نے انگی کو زور سے کا ٹی اور آپ کوشد ید در دو موسل ہوالیکن اسکے باوجود آپ نماز میں مشغول رہے ، اسکے بعد حق تعالی نے آپ کو مطلع فرمایا کہ یہ شیطان ہے چٹا ٹچہ آپ نے اس کے منہ پر زور دار تھپڑر سید کیا اور فرمایا ملعون دور ہو جا شیطان خوفر دہ ہو کر بھاگ گیا اس وقت غیب سے ندا آئی کہ اُڈٹ ڈیٹ النعاب النعاب بین توعبادت گزاروں کا زیور ہے یہ ندا متعدد بار آئی ایک مرتبہ آپ گھر میں آگ لگ گئی لوگوں نے پکار پکار کر کہا یا ابن میں نمازی حالت میں سربہود سے کہ گھر میں آگ لگ گئی لوگوں نے پکار پکار کر کہا یا ابن رسوں آگ لگ گئی تو لوگوں نے بکار پکار کر کہا یا ابن رسوں آگر کس چیز نے آپ کوآگ سے جا آگ جہ گئی تو لوگوں نے عرض کیا اے ابن رسول آخر کس چیز نے آپ کوآگ سے غافل کیا آپ نے فرمایا آتش دوذخ اس آگ سے کئی گنازیا دہ حرارت رکھتی ہے آپ کی زبان اقدی سے بہوا ہی تا ہا کہ کا الات عبادات اور ریاضت کا انداز بالکل مختلف نظر آتا ہے۔

## سيدناامام زين العابدين عليه السلام كي امامت كافيصله

سانح کربلا کے بعد آپ منداہ امت پر متمکن ہوئے تو حفرت محمد بن حنیفہ بن علی کرم اللہ وجہالکریم نے اختلاف کیا اور کہا کہ بیس آپ کا پچاہول اور عمر بیس بڑا ہوں لہذا امامت پر میراحق زیادہ ہے بیان کرامام زین العابدین نے فرمایا: پچااگر آپ مناسب سجھیں تو کیوں نہ حجراسود سے فیصلہ کروالیس محمد بن حنیفہ کو بڑا تعجب ہوا اور وہ بطور آزمائش اس پر رضا مند ہوگئے ۔ دونوں حضرات محمراسود کے پاس آئے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے حجر اسود سے مخاطب ہو کرفر ما یا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد امامت کا کون اہل ہے مجمراسود بین جبر الور بین جنبش پیدا ہوئی اور قدرت کا ملہ کے اذن سے اس نے زبان قصیح سے جواب دیا کہ حسین بن علی کے بعد علی بن حسین (امام زین العابدین) اس وقت امت کے امام ہیں۔

یے عجیب اور عظیم فیصلہ س کر محمد بن حنیقہ کے دل میں امام زین العابدین عدیہ السلام کی قدرومنزلت مل بے پناہ اضافہ ہو گیا اور انہول نے بسروچشم آپ کی امامت کوتسلیم کرنے کا اعلان کر دیااور پھرتمام عمراس فیصلے کا احترام کرتے رہے اور دل وجان ہے اس پرمنتقیم رہے کیونکہ اہام یاک کے حق میں حجر اسود کی گواہی ایک نا قابل بھین اور عقل وفکر سے ماورا تھی بدوا تعدامت مسلمہ کے لیے ایک نادرو نا پاب قسم کا واقعہ ہے جس سے اہل ایمان تقویت یاتے ہیں اور امام زین العابدین علیہ السلام کے عظیم مرتبہ ومقام کا پتہ چلتا ہے اور منصب امامت کی عظمت بھی آشکار ہوتی ہے۔سیدن امام زین العابدین علیه السلام عالم اسلام کا بے چلیل القدرامام ہیں ،جنہیں القدتعالی نے منصب امامت کے لیے نتخب فرمایا تھا بەقبصلەمىيدان كربدا بيل بى ہوگياتھا جىب جيھ ماہ كاشېز اد ەعلى اصغرتك شهبيد ہوگيا اوراللە کریم نے اپنی حکت کے تحت اہام زین العابدین کو یزیدی درندوں ہے محفوظ رکھا جبکہ آ ب بھی شہادت کی اُز حدخواہش رکھتے تھے اور بوجہ خت یہ رہونے کے سیدالشہد اامام حسین علیہ السلام نے آ پ کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہ فرمائی کیونکہ قا در مطلق کو جمی يمي منظور تفاكه آپ كوامت كا امام مقرر فرمانا تفاور نه كهال حجر اسودايك پتفر اوركهال آپ کی امامت کی گواہی بیسب پچھمشیت ایز دی ہی تو تھی۔

## امام زین العابدین کے خصائل

منتنداور مقبول روایات سے پیتہ چاتا ہے واقعہ کر بلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی مبارک زندگی کا بیشتر حصہ گوشنشین میں بسر ہوا اکثر مدینہ منورہ کے صحراؤں میں جمہدزن رہتے اور عباوت الٰہی میں ہمہتن مشغول رہتے اگر کسی نے آپ کوتلاش کرنا ہوتا تو مدینہ کے صحراؤں میں تلاش کرتے اور آپ کورکوع و تجود میں مشغول پاتے شہادت حسین علیہ السلام کے بعد امام الامت آپ کو یا دکر کے بہت گریہ زار کی کرتے کسی نے آپ کو بھی

مسراتے ندویکھا تھااور نہ کوئی آپ کی حیدری نگاہ کی تاب لاسکتا تھااس حینی فرزند کے چہرہ
قدس کی زیرت کر نیوالا مہوت ہوجا تا فیضان نبوت کے آثار نمایاں تھے انداز گفتگو ایسا
دنشین کہ زبان اقدس سے نگلنے والا ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں میں اتر جا تا حیدری
وجہت کا مرقع تھے سوز وگداز کا بدعالم تھا کر بلا کی جانب سے آئیوالی ہوا تیں بھی آپ کے
ساتھ گریزاری کرتی تھیں ایساحسن و جمال کہ حسن بھی آپ پر نازاں تھا دوست تو دوست
دشمنوں کی بھی دل آزاری نہ کرتے ذبائت ، متانت اور فصاحت الی کہ جب لب کشائی
فرماتے توعلم و حکمت کے دریا ہما دیے انتہائی دقیق اور عمین سوالات کے جواب اس انداز
سے دیے کہ سمندر کوکوز سے میں بند کر دیے تریم الفی آپ کا شعارتھا بلا اقتیاز انسانوں
اور حیوانوں پر شفقت کرتے۔
اور حیوانوں پر شفقت کرتے۔

## چڙيوں کاغول

شواہد الدنبوت میں ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ ایک ون میں امام زین العابدین علیہ اسلام کی خدمت میں صاضر تھا میں نے ویکھا کہ چڑیوں کا ایک جھنڈ آ پ کے اردگر دمنڈ لا رہا ہے اور گھوم گھوم کر کچھ بچار رہا ہے آ پ نے فرما یا اے فلال کیا تم جانتے ہو کہ سے چڑیال کیا کہدری ہیں میں نے عرض کیا نہیں امام پاک نے فرما یا ہے تق تع لی کا ذکر کررہی ہیں اور آج کی روزی طلب کررہی ہیں۔

## ہرنی کو کھانے کی دعوت دینا

ای کتاب میں ہے کہ ایک دن آپ اپنے چندخدام کے ساتھ صحرامیں سفر کر دہے ہتھے کہ کھانے کا وقت ہو گیا دستر خوان لگایا گیا استے میں ایک جنگلی ہرنی آپ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی ۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرما یا کہ میں علی بن حسین بن علی کرم اللہ وجہہ

۔ یے گھروں کی تعداد سینکٹرول میں تھی۔امام پاک کا بیم عمول تمام عمررہا کہ آپ کے پاس اپنی زمینوں سے جو بھی غداور نفتر آمدن اور بیت المال سے جو بھی مقرر وظیف آتا آپ اسے ضرور تمندوں میں تفسیم کردیتے۔

ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کے صاحبزا دے محمد بن اسامہ سخت بیار ہوئے تو آپ انکی بیار پری کے لیے ان کے مکان پرتشریف لائے امام پاک کی تشریف آور کی پرمحمد بن اسامہ رو پڑے۔

امام نے فرمایا میرے بھائی کیول روتے ہو۔

محمد بن اسامہ نے عرض کی جھے پرایک بھاری قرض ہےاس سے سبکدوثی کی فکر مجھے دن رات رلار ہی ہے کہ رید کیسے ادا ہوگا۔

امام پاک نے فرمایا آپ پرکتنا قرض ہے محمد بن اسامہ نے عرض کیا پندرہ ہزار درہم ہے سن کراہ م زین العابدین علیہ اسلام نے فرمایا آپ فکر مند نہ ہوں میں آپ کا بھائی ہوں ہیہ قرض میں اداکروں گابس آپ اس فکر سے اپنے آپ کوآ زاد کرلیں۔

آپ کی سخاوت کے چرہے عرش فرش پر ہتے اور آپ کے انداز سخاوت پر مورضین نے بھی بڑی جیرت کا اظہار کیا ہے۔ کیوں کہ آپ کی و نیاوی امور میں کسی بھی تشم کی کوئی دیجی نہتی ۔ لیکن خلق خدا کے لیے فکر دامنگیر رہتی تھی لوگوں کی تکالیف دیکھ کر آزروہ ہو جائے تمام عمر یہی معمول رہا مخلوق خدا کی واے درے سخنے مدوفر ماتے رہے لوگوں کا کاشانداہل بیت پرتا تنا بندھار بتا ایک لفظ جے ناں کہتے ہیں کسی نے آپ کی زبان اقدس کے شنہ مامام زین العابدین علیہ السلام زیادہ تر روزہ رکھتے شھے اور افطار بھی بڑی قلیل فرماتے شھے اور افطار بھی بڑی قلیل فرماتے شھے فلاموں کو تھم تھا کے روز اندا کے بیمراؤن کی کیاجائے۔

جب گوشت بگالیا جاتا توبڑے بڑے بیالے منگوالیا کرتے اور فرماتے اس میں فلال

الكريم موں اور ميري والده فاطمه بنت رسول الله سأن الله عن آ وُ ميرے ساتھ ل كركھانا کھاؤ ہرنی آپ کے قریب بیٹھ گئ اور خوب پیٹ بھر کر کھا یا اور جلی گئے۔ ای طرح ایک اور مقام پرصحرا میں تشریف فرما تھے اور پچھا اصحاب خاص بھی آ ہے کے ہمراہ تھے ایک ہرنی آ کرآ ہے کے پاس کھڑی ہوگئی اور یاؤں زمین پر مارنے لگی اور پکھ آ واز ٹکالی اصحاب بڑے متعجب ہوئے اور عرض کیا اے ابن رسول میہ ہرنی کیسی آ وازیں نکاں رہی ہے آ ب نے فرمایا بدایک قریش زادہ کی شکایت کررہی ہے کہ کل اسکا بجد پکر کر لے گیا ہے اور اس نے ابھی تک اسے دوو صنیس بلا یا آپ نے ای وقت ایک خادم کو بھیج کر اس قریش زادہ کوطلب کر کے فرمایا سے ہرنی تمہاری شکایت کررہی ہے کداسکا بچیتم نے بکڑلیا ہے اور اسے دود رہایں پلایا آب میدرخواست کررہی ہے کہ اسکا بچیوا پس کروتا کہ میاہے دودھ پلاکر پھروا پس کر دے اس قریش زادہ نے فور آبچیلا کرحاضر کر دیا ہرنی نے دووھ پلایو ا، م زین العابدین علیہ السلام نے اس قریثی زادہ سے فرمایا کہ یہ بچیے بچھے دے دوآ پ نے بچیکیر ہرنی کوواپس کردیااوروہ آوازیں نکائتی ہوئی بخوشی اپنا بچیساتھ کیکر چلی گئی۔اصحاب نے یو چھاا ہے ابن رسول ہرنی کیسی آوازیں نکال رہی تھی آپ نے فرمایا دعہ دے رہی تھی اور كهدرى تقى جزاكم الله خيراب

#### اندازسخاوت

امام عبداللہ یافعی کہتے ہیں کہ اہم زین العابدین علیہ السلام کا سخاوت کا انداز بھی بڑا مزالا واعلی تھا مدینہ منورہ کے بہت ہے لوگ ایسے بھی تھے جنہیں اپنے ذریعہ معاش کے بارے میں پھر معلوم نہ تھا کہ کہاں سے آتا ہے بیرازاس وقت فاش ہوا جب آپ کا وصال بارے میں پھر معلوم نہ تھا کہ کہاں ہوا قد کشی تک نوبت آگئی تو اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ کہنے عرصے سے رات کی تاریکی میں ان غربا کے گھروں میں معاش پہنچا یا کرتے تھے کہ کہنے عرصے سے رات کی تاریکی میں ان غربا کے گھروں میں معاش پہنچا یا کرتے تھے

## ومشق کے ابوان اقتدار میں ہلچل

سيدالشهد اامام عالى مقام سيدناامام حسين عليه السلام كى شهادت كے بعد جول جول ابل مکہ اور مدینہ کوسانحہ کر بلا میں پیش آنیوالے السناک واقعات کے بارے میں علم ہوا۔ تو ساکنان مکداور مدینہ میں بزید پلید کے خلاف نفرت اورغم وغصہ کی الیں لہراتھی کہ بزید کے ایوان اقتدار میں تھلبلی مچے گئی بیزید پلیداورا سکے زرخریدحوار یول کوتشویش لاحق ہوئی کہ کہیں بغاوت ندہوجائے اورہمیں اقتدارے ہاتھ نددھونا پڑیں اہل مدینہ نے پزیدہے بیعت توڑنے کا اعلان کرویا ہیوہ لوگ تھے جن ہے پزید کے وفاداروں نے دھو کے سے بیعت کروائی تھی۔ مدینہ منورہ میں بزید پلید کے لیے جاسوی کر نیوالوں نے اے لوگوں کے آم غصہ اور بیعت توڑنے کے بارے میں اطلاع کر دی اور بیجی بتا دیا کہ حالات روز بروز تمہارے خلاف ہوتے جارہے ہیں۔ یزید مردود بیا طلاع یا کر تھبرایا کیونکہ بیہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ واقعہ کر بل کے بعد پزید کو بھی خوشی اور سکون نصیب نہ ہوا۔ اور میر خوف بھی اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ سانحہ کر بلا ایک دن رنگ لائے گا۔اس نے مدینہ کے حال ت کا من کرفور آولید کومعزول کر دیا اور محمر بن عثمان کومدینه کا گورنرینا دیا تا که حامات بہتر ہوجا ئیں کیکن یزید بلید ہے لوگول کی نفرت میں اضافہ ہوتا گیا اور اہل مدینہ پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے جا نثاروں کی شہادت کا گہراا ٹر ہوااور بیجھی لوگوں پر واضح ہو گیا که یزید پلیدنے شراب سود اورفسق و فجو رکوی م کر دیا تھااور عیا شیوں میں غرق رہنا غیر محرم عورتوں کومحرم مجھتا تھااوراپنے اقتدار کودوام بخشنے کے لیے اپنے پالتوفو جیول اور خاص مصاحبوں کوانعام وکرام ہے نواز تارہتا اوراسکے ہم خیال لوگ بھی اس کے اقتدار کا تحفظ کرنے میں پیش پیش بیش منھے کیونکہ یہ خمیر فروشوں کا گروہ تھا۔اس صورت حال کے پیش نظر یزید پلید نے اپنے ہم نواؤں اور وفی دارون کا اجراس بلا کریپہ فیصلہ کیا کہ اہل مدینہ کے اس

خاندان کے لیے ڈال دواور بیفل ل خاندان کے بیے ڈال دواور پھر ضدام کے ذریعے ان کے گھروں میں بھجوادیتے یہاں تک کہ سب پچھنتیم ہوجاتا پھر آپ کے لیے روٹی اور مجورلائی جاتی آپ وہی تناول فرما لیتے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب تک یتیبول اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے اس وقت تک خود نہ کھاتے اور اپنے دستر خوان پرغر بومساکین کو کھلا کر بہت خوش ہوتے الغرض کہ سیدنا امام زین العابدین علیہ اسلام سخاوت اور فیاضی میں بھی اپنا خانی ندر کھتے تھے۔ فلاموں اور کئیزوں کے ساتھ ابیا مشفقانہ سلوک کرتے کہ ان کو آزاد کرنے کا تھم فرماتے تو وہ رونے مگ جاتے اور آزاد ہو کر بھی اپنی خوثی ہے آپ کی خدمت میں رہنا لین خور سے کہونکہ جاتے اور آزاد ہو کر بھی اپنی خوثی ہے آپ کی خدمت میں رہنا لیند کرتے کہ وہ کہ خور سے میں سب سے بڑا صدقہ اور گنا ہوں کا کفارا غلاموں کو آزاد کرنا سمجھا جاتا تھا آپ نے سارے عرب میں غلاموں اور کئیزوں کو آزاد کرنا سمجھا جاتا تھا آپ نے سارے عرب میں غلاموں اور کئیزوں کو آزاد کرنے میں بھی سبقت کی اس میں کھی سبقت کی اس میں کئی نہ تھا۔

غرضیکہ کونسا ایسائمل ہے جس میں کوئی آپ کی برابری کو پہنچے آپ نے اپنے جدامجد کی ہرسنت کواسکی انتہا تک پہنچا یا اوران کی ہرسنت مہار کہ سواۓ خیر و ہرکت اورایٹار و قربانی کے اور کیا ہے مصر وشکر اور تسلیم ورضا کی بلندی پر فائز خانوادہ رسول ہی ہے جن کوالقد کر یم نے یہ یہ وغنی یہ عطا کہ تھی جہال بڑے بڑے نیکو کا روں اور زاہدوں عابدوں کی انتہا ہوتی ہے۔ وہاں اس خاندانِ رسالت مآب کی ابتدا ہوتی ہے کہ پارسائی اور پر ہیزگاری بندہ نوازی ان پرختم ہوجاتی ہے و نیاو آخرت میں القد تعالیٰ نے اہدیت اطہار کو پاکیزگاری بندہ براگی ہو آئی ہے مرتبے پر فائز فر مایا ہے کہ جن وائس اور ملائکہ بھی انکا احترام واکرام کرتے ہیں قرآن پاک میں ان کی پاکیزگی اور بررگی پرآیات ربانی گواہ میں آیات تطہیر میں ان کی پاکیزگی اور کر کے ایک میں ان کی پاکیزگی اور بررگی پرآیات ربانی گواہ میں آیا جاتھ تھ ہیر میں ان کی پاکیزگی اور کر کم

دل بزار کے قریب لوگوں کوشہید کیا گیا اور ان کے گھروں کولوٹ لیا گیا گئ نو جوانوں کوقیدی بنالیامسرف بن عقبہ نے تین دن تک ہرفتم کےظلم اور زیاوتی کومباح قرار دیایز یدی کشکر نے ظلم وستم اور بربریت کی انتہا کر دی یا کدامن عورتوں کی عصمت دری کی گئی اور کم وہیش ایک بزار معصوم اور یا کیزہ صفت عور توں کو یزیدی درندوں نے حاملہ کیا۔ مسجد نبوی کی سخت ے حرمتی کی اس میں گھوڑے باندھے ان کی لیداور پیشاب کے چھینٹے منبراطہر پر پڑتے تھے اور تبین دن تک نەمىجد نبوي میں اذان ہوئی اور نەنماز ہوسکی۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک بار پھریزیدی کشکرنے وحشت وہر ہریت کا ایک اور گھناؤنا ماں قم کیااس شیطانی کشکرنے مسجد نبوی کی بہت بیحرمتی کی وہ مسجد نبوی جس کی تعظیم ملائکہ بھی کرتے ہیں جہاں جبریل امین بھی بل اجازت قدم نہیں رکھتے تھے اور مدینہ پاک کی وہ یا کبازخوا تین جن کی حیا ملائکہ بھی کرتے تھے یزیدی کتوں نے خود کوجہنم کا ایندھن بنایا ان عزت وحرمت والی خواتین کے ساتھ ایسانارواسلوک اورمظالم کیے گئے کہ مورخین بھی انہیں احاط تحریر میں لانے سے گریز كرتے آرہے ہيں۔ يزيدي لشكرنے ايك بوڑھي مال كے اكلوتے بينے كو گرفتار كرايا تووہ مسرف بن عقبہ کے یاس آئی اورائے بیٹے کی رہائی کیلئے منت عاجت کی مسرف نے اس لڑ کے کواییے سامنے بلا کراس کی گردن تن ہے جدا کر دی اور اسکا سمراس بوڑھی مال کے حوالے کر دیاوہ آ ہ د بقاء کررہی تھی تومسرف نے اسے کہا پیٹیمت جان کہ بیں مجھے زندہ جھوڑ ر ہا ہوں۔وہ روتی چلاتی ہوئی چلی گئے۔اوراس نے قسم کھائی اگر قدرت نے موقعہ دیا تو در ندہ صفت مسرف کوزندہ یا مردہ جلائے گی۔ جب ام الغبائث مسرف مدیند منورہ میں خون کی ہولی تھیل کر مکہ کی طرف روانہ ہوا تو تا کہ عبداللہ بن زبیر اور ان کے وفا داروں کا مقابلہ کرے جونبی ہے درندہ مدینہ منورہ ہے باہر نکلاتو اس پر فالح کا شدید حملہ ہوا اور وہ وہیں ا بڑیاں رگڑ رگڑ کر واصل جہنم ہوا اور اسکے شکریوں نے اسے وہاں فن کر دیا اور اس کی جگہ حصین بن نمیریزید کے تھم سے شکر کا سالار بنا اور وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اس

رویے پرسخت اقدامات کیے جو کیں۔ پیشتر اس کے کہ حالات زیادہ خراب ہوں۔اس معركة رائي كے ليے اس نے ايك انتہائي سنگدل ادرعمررسيده سلم بن عقبه كا انتخاب كيا جو ا پنی سفاکی کی بنا پرشبرت رکھتا تھا اور اہل بیعت اطہار سے بغض اور عنا در کھتا تھا مورضین نے مسلم بن عقبہ کومسرف بن عقبہ لکھا ہے سلم کے بجائے مسرف یعنی شیطان کہا ہے بزید پلید اوراسکے پاستووف داروں نے مسرف بن عقبہ کو ہیں ہزار کانشکر دے کریہلے مدینہ منورہ اور پھر مكه معظمه جهاب حضرت عبدالله بن زبيرضي المتدعنة في يزيد كي غيط ياليسيول كےخل ف علم بغاوت ببند کیا ہوا تھاروانہ کیا۔ اور اہل مدینہ اور اہل مکہ کے ہے سخت احکامات دیے اور مسرف بن عقبه کو بیتھی اختیار دیا کدائل مدیند کی بغاوت کو کینے کے لیے مرحلم روارکھنا اوران پرفتخ اورغلبه حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرگزرن تا کہ آئندہ کس کو پزید کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت نہ ہو۔ اور برید نے سرف کو ایک خاص تا کید بھی کی کہ اگر امام زین العابدين جنگ پرآ ماده ہوں توان كامقابله كرناور نهائييں اوران كے خاندان كوكسى بھى قشم كى گزند نہ پہنچے کیونکہ سانحہ کر بلا کے بعد پڑید کے دل میں خانوادہ رسالت یعنی اہل ہیت اطہار کا خوف بیٹھ چکا تھا جبکہ!مام زین العابد بن علیہ السلام نے دنیاوی معاملات سے یکسر كناره كشى اختياركر ليحقى اوردن رات عبادت البي مين مشغول ربتے متھے۔

## مدينةمنوره مين قتل وغارت

جب مسرف بن عقبه دنیا و آخرت کی لعنت کا طوق گلے میں ڈال کر مدینۃ الرسول میں اپنے نظر کے ساتھ داخل ہوا تو اہل مدینہ نے ڈٹ کر اس شیطان کا مقابلہ کیا جبکہ بزیدی لشکر عددی اعتبارا ورسامان حرب کے لی ظر سے اہل مدینہ پر برتری رکھتا تھا۔ پھریز یدی لشکر نے قبل و غارت گری کا وہ بازارگرم کیا کہ الاصان الحیفی نظر کم وہیش سات سواصحاب مکرم اوران کی اولا دول کو شہید کیا جوزیا دہ ترعم رسیدہ شے اور بوڑھوں عورتوں اور بچوں سمیت

حضرت سائب بن خلادرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول امتد سی نی آیا ہم کا ارشا ہے جس نے اہل مدینہ کوا پی ظلم سے خوفز دہ کیا تو اللہ تعالی اسے خوف میں مبتلا کر دیگا اور اس پر اللہ تعالی اور ملا تکہ اور سب لوگوں کی طرف سے لعنت ہے اور قیامت کے دن اسکی نماز و نوافل اور کوئی نیکی اللہ تعالی قبول نی فرمائے گا۔

(كتزالعمال ص ١١٣ -جلد١١١)

### مكه مكرمه كي بيخرمتي

مسرف بن عقبه کے جنم واصل ہونے کے بعد حسین بن نمیریزیدی شکر کا سالار مقرر ہوا اس غلیظ عین نے مکہ کرمہ پہنچتے ہی اس کا محاصرہ کر لیا اوریزید پلید کی بیعت تو ژکرعبداللہ بن زبیرے بیعت کر نیوالوں پر زبردست عملہ کر دیا۔ مجے سے شام تک تھمسان کی جنگ مونی مگر فتح وشکست کا فیصله نه موسکا کیونکه حضرت عبدالله بن زبیراورا نکے جا نثار بیت الله میں محصور ہوکر مقابلہ کر رہے تھے۔ دوسرے روزحصین بن نمیر نے مجنیق جو کہ پتقر برسانے والى توپنمامشين تقى اے كوہ ابوتيس پرنصب كركے پتھر برسانا شروع كرديتے اس سنگ باری ہے مسجد الحرام کاصحن پھروں سے بھر کیا اور پھروں کی ضرب سے مسجد الحرام کے ستون ٹوٹ گئے اور بیت اللہ شریف کی د بواروں کو بھی شدید نقصان پہنچا اور حبیت بھی گر سنی۔اب یزیدی کشکرنے پھر برسانے کے ساتھ روئی اور گندھک کی آمیزش کے گولے مجى حرم میں پھینکن شروع كرويے جس سے خاند كعبہ كے غلاف كوآ گ لگ كئي اور حضرت اساعیل علیہ السلام کے فدیہ کے لیے جو دنبہ قربان کیا گیا تھا اس کا ایک سینگ تبرک کے طور یرخانه کعبے کے اندر محفوظ تھاوہ بھی جل گیا اور قرب وجوار میں رہنے والے لوگوں کو بھی بڑے مصائب کا سامنار ہااوریز بدی شکر اسطرح کعبة الله کی بیم متی کرتار ہااور کئی دن تک بیہ جنگ ای طرح جاری رہی۔اس دوران شرحمص سے خبرآئی کہ یزید پلیدایک موذی مرض میں

یوڑھی ماں کو پنہ چلا کہ مسرف بن عقبہ واصل جہنم ہو چکا ہے تو وہ عورت زندہ ہی جانے والے چندمردول کو ساتھ لیکراس شیطان کی قبر پر آئی تا کہ اپنی قسم پوری کر سکے اوراس کی ماش کو جلائے جب مسرف کی قبر کو کھووا گیا تو ایک خوفناک اڑ دھااس کی گردن پر جیٹے ہوا تھا ہو تھے کر سب لوگ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو اپنے مظالم کی مزاال رہی ہے لیکن اس عورت نے کہا خوا کہ اس کو اپنے مظالم کی مزاال رہی ہے لیکن اس عورت نے کہا خوا کی قسم کو ہرصورت پورا کروں گی اور اسے جرا کر اپنا کا پیجہ ٹھنڈ ا کروں گی۔ ان لوگول نے اس کی قسم کو پورا کرنے کے لئے ایک لکڑی اڑ دھا پر بھینگی تو وہ فی کروں گی۔ ان لوگول نے اس کی قسم کو پورا کرنے کے لئے ایک لکڑی اڑ دھا پر بھینگی تو وہ فی ایک ہوگا سے ہوگی اسلام کی میرا کروں گی اور اس خوا ہوگا کی ایک ہورا کر ویا ہم زنگال کراہے جلا یا گی پھر اس بوڑھی عورت نے وضو کر کے دور کھت ٹم کرا زاوا کی اور گڑ گڑ اکر اللہ کے حضور دعا کی اے رب تو جا تنا ہے کہ میرا غور گئر کی دفتا میری خوا ہش تھی جے خور شوٹس نے پورا کرویا اب بیس تیرا شکر اوا کر تی ہوں۔

میرے فعل سے پورا کرویا اب بیس تیرا شکر اوا کر تی ہوں۔

## مدینهٔ منوره کی حرمت پراحادیث مبارکه

رسول انتسبان الله عن فرمایا: جوالل مدینه پرظلم ڈھائے یاان کی برائی کاارادہ کریے تو خداوند عالم اسے جہنم کی آگ میں جلائے گا اور آسکی کوئی عبوت قبول نہ ہوگ ۔ حضرت سعد رضی انتدعنہ سے روایت ہے رسول القسل تنایی آج نے فرما یا جوشن اہل مدینہ سے کروفریب یا جنگ کرے تو وہ اسطرح پیکھل جائے گا جیسے یانی میں ٹمک پھلٹا ہے۔

(مسلم شريف ص-۱۳۴-جلد-۱)

حضرت سعدین وقاص رضی الشعنہ ہے مروی ہے کہ رسول کریم میں تینے کا ارش دہے جو مدینہ منافظ ہے تا کہ اللہ عنہ جو مدینہ منورہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا خدا تعالی اس کو دوؤخ کی آگ میں را نگا کی طرح جلائے گا۔

(بخاری شریف ص-۲۵۲ \_ جلد \_ ۱

برزین داستان ہے۔

بہتل ہوکر ہل کہ ہوگیا ہے بیخبرسب سے پہیے حضرت عبداللہ بن زبیر ضی اللہ عنہ کو ہلی انہوں نے با آ واز بعند یزید ک نظر یوں کو پکار کرکہا بدبختو تمہارا گراہ حاکم یزید ہلاک ہوگیا ہے اب کیوں لڑتے ہوانہوں نے ہمجھا عبداللہ بن زبیرہمیں دھو کہ دے رہے ہیں لیکن اگلے ہی دن شاہت بن قبیر تخعی نے کوفد ہے آ کر میا اطلاع حصین بن نمیر کودی کہ یزیدا پنے انجام کو پہنچ گیا ہے میہ سفتے ہی یزیدی فوج نے بھا گنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں کے حواصل جہنم کیا اور بہت سے شامیوں کو واصل جہنم کیا اسطرح اہل مکہ کو یزیدی فوج کے نظام وستم سے نجات ملی۔ اور یزید پلید دنیا و کو واصل جہنم کیا اسطرح اہل مکہ کو یزیدی فوج کے ظلم وستم سے نجات ملی۔ اور یزید پلید دنیا و آخرت کی لعنت کما کر جہنم واصل ہوا۔ جس نے مسجد نہوی اور اہل مدینہ پرظلم و ہر ہریت کی انتہا کردی تھی اور پھر اللہ کے گھر کی سخت بیم متی کا مرتکب ہوا اور اہل مدینہ پرظلم و ہر ہریت کو انتہا کردی تھی اور پھر اللہ کے گھر کی سخت بیم متی کا مرتکب ہوا اور مسلما نوں کے خون سے ہوئی

یزید پلید کامخضر دورا قتر ارنشان عبرت ہے

تھیلی اور اہل بیت اطہار ہے کر بلا میں تاریخ عالم کا بدترین ظلم کیا جو درندگی اور سفاکی کی

صوفی با صفاا ورعظیم مفسر قرآن حضرت قاضی شاء الله پانی پی علیه الرحمة نے اپنی مشہور زمانہ تغییر مظہری میں لکھا ہے۔ یزیدا وراسکے حواریوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیا ورآل نی سلانتائی ہے ساتھ دشمنی کو اپنا نصب العین بنایا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ظما شہید کیا اور یزید (خبیث) نے دین کے ساتھ کفر کیا حتی کہ یزید نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیا وریزید (خبیث) نے دین کے ساتھ کفر کیا حتی کہ میرے آباؤا جداد کہ ل بین آج اللہ عنہ کے لیا ہے۔ (یعنی جنگ بدر میں جبنم آکرد کی لیس میں نے آل محمد اور بنی ہاشم سے بدلہ لے لیا ہے۔ (یعنی جنگ بدر میں جبنم واصل ہونے والے عتبہ۔ شیبہ اور ولید، یزید کے آباؤا جدائے) نیز قاضی شاء اللہ یائی پتی عبید الرحمة لکھتے ہیں کہ یزید نے شراب کو صال کی اور یزید ہوں نے آل محمد النظافی تناء اللہ یائی پتی عبید الرحمة لکھتے ہیں کہ یزید نے شراب کو صال کی اور یزید ہوں نے آل محمد النظافی تناء اللہ یائی چتی عبید الرحمة لکھتے ہیں کہ یزید نے شراب کو صال کی اور یزید ہوں نے آل محمد النظافی تناء اللہ یائی جبنم عبید الرحمة لکھتے ہیں کہ یزید نے شراب کو صال کی اور یزید ہوں نے آل محمد النظافی تناء اللہ یائی جبنا کے سیدالرحمة لکھتے ہیں کہ یزید نے شراب کو صال کی اور یزید ہوں نے آبار میں نے آبار میں کھیں تا میں کے سیدالرحمة لکھتے ہیں کہ یزید نے شراب کو صال کی اور یزید ہوں نے آبار میں بناء اللہ کی میں کھیں تا کھی کھی کے سیدالرحمة کی نیز قاضی کے دیں کے سیدالرحمة کھی کے دین ہوں کے سیدالرحمة کھی کھیں کی کھی کے دین ہوں کے دین ہوں کے دین ہوں کے دین ہوں کی کھی کے دین ہوں کی کھی کے دین ہوں کے دین ہوں کے دین ہوں کے دین ہوں کی کھی کے دین ہوں کے دین ہوں کے دین ہوں کی کھی کی کھی کے دین ہوں کے دین ہوں کی کھی کے دین ہوں کی کھی کے دین ہوں کی کھی کے دین ہوں کے دین ہوں کے دین ہوں کے دین ہوں کی کھی کے دین ہوں کے دین ہوں

گالیاں دیں آخرخداوند عالم نے ان سے انتقام لیا اور اب انکانام ونشان بھی ہی تی نہیں رہا۔

یزید علیہ اللعدیۃ ۲۰ ھیں حکم ان بنا اور ۱۱ ہے میں کر بلا میں آل رسول سائٹیٹائیلی کو بیدردی سے بھوکا بیاسا رکھ کرشہید کروایا۔ جو تاریخ انسانی کا سب سے المناک واقعہ ہے ہیں ہو ھیں واقعہ حرار ونما ہوا یعنی مدینہ منورہ میں قتل عام کروایا مسجد نبوی جہاں جریل امین بھی حاضر ہوتے تھے اسکی ہے جرمتی کی اور یزید پلید کے پروردہ حواریوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے جو وہاں لیداور پیش ب کرتے تھے اور تین دن تک مباح کا اعلان کیا اور اس کے بے غیرت اور بے دین فوجیوں نے ایک ہزار کے قریب نیک اور صد قابل احترام عورتوں کو حامد کیا جن میں گئی صحابیات بھی تھیں اور تین دن تک مباح کی میں نہاؤان ہوئی اور تین دن تک مباح کا علان ہوئی اور تین اور تین دن تک مباح کی جن اور صد قابل احترام عورتوں کو حامد کیا جن میں گئی صحابیات بھی تھیں اور تین دن تک مسجد نبوی میں نہاؤان ہوئی اور قبل وغار تگری کا بازارگرم رکھا۔

۱۹۲ ہے ہیں یزیدی کی شتوں نے مکہ معظمہ پر جملہ کیا اور خوبنیقوں سے کھیر شریف پر پھر
برسائے اور آگ لگا دی القد تعالیٰ کے گھر کی سخت بجر متی کی اور حرم شریف ہیں بھی قبل و
غارت ہوئی اور بڑے جید صحابہ اور آگی اولا دوں کولل کیا گیا۔ اس حملہ کے دور ان یزید پلید
ایک مبلک بیاری کے سب جہم واصل ہوا بی خبر ملتے ہی اسکے فوجی بھا گئے گئے جن کا پیچھا
حضرت عبداللہ بن زیبر رضی القد عنہ اور ایکے وفا داروں نے کر کے انہیں راستے ہیں ہی تہدو
تیخ کیا۔ یزید پلید نے اپنے مختصر دور حکمر انی میں شراب جواز ناکاری اور سودکو عم کی اور کونسا
ایسا فتیج فعل ہے جو اس بد بخت کے دور میں نہ ہواصرف تین سال سات ماہ حکومت کرنے
ایسا فتیج فعل ہے جو اس بد بخت کے دور میں نہ ہواصرف تین سال سات ماہ حکومت کرنے
ایسا فتیج فعل ہے جو اس بد بخت کے دور میں نہ ہواصرف تین سال سات ماہ حکومت کرنے
ایسا فتیج فعل ہے جو اس بر بخت کے دور میں نہ ہواصرف تین سال سات ماہ حکومت کرنے
ایسا فتیج فعل ہے جو اس بو گیا۔ دور میں نہ بایز یال رگڑ درگڑ کر مرااور چی و پکار کر تا ہوا
کے لیے کیا لیکن صرف انتا لیس سال کی عمر میں بدایز یال رگڑ درگڑ کر مرااور چی و پکار کر تا ہوا
سسک سسک کر جہنم واصل ہو گیا۔ دمشق کے پرانے قبرستان باب الصغیر سے پکھ فاصلے پر

اسکی قبر کا نشان تھا۔جس پر کئی سال پہلے تک لوگ اینٹیں اور پتھر مارا کرتے تھے اور اکثر ا پنٹول کا ڈھیراس کی قبر کے قریب لگار ہتا تھا۔ابٹھیک اس کی قبر کے اوپر ایک کارخانہ شیشہ کا نچ اور لو ہا بگھلانے والی بھٹی بن گئی ہے گو یا بیزید پلید کی قبر پر ہروفت آ گ جلتی رہتی ہے جو چندروزہ بادش ہت کے نشہ میں یہ بھول گیا تھا کہ قیقی بادشا ہت تو خدائے ذوالحلال کی ہے جوذرے ذرے کا مالک وخالق ہے۔ یزید کے مرنے کے بعداس کے وفادار لیعنی مفاد پرست ٹولے نے زبردی اسکے بیٹے معاویہ بن بزید کو تخت پر بھا دیا۔ وہ توجوان اقتد اراورا پنے باپ دونوں کواچھ نہ مجھتا تھااوراس نے اپنے باپ کی پالسیوں سے برمر عام اختل ف كيا اورصرف جاليس دن اقتداريس رہنے كے بعد اقتد اركو شوكر ماركر كوشئة فين ہوگیا۔راوی کھتے ہیں کداےانے باپ کی زندگی میں ہی اس سے اختلاف پیدا ہوگیا تھا اور وہ اپنے باپ کے کرتوتوں پر سخت نالاں تھااور راوی پیجمی کہتے ہیں کہ معاویہ بن پرید ك دل يس خوف خدا پيدا موكيا تقااى لئ اس في كوششيني اختيار كي ورنه اقتداركون چھوڑ تا ہےاور سیجی کہاجا تا ہے کہ وہ بھی گوشنشین کے دوران جلد ہی انتقال کر گیا تھا۔مقام حیرت بیہ ہے کہ آج بھی ایک ایسا گروہ موجود ہے جو پزید پلیدکو (معاذ اللہ) رضی اللہ عنہ تک کہتا ہے اور اسے خلیفتہ المسلمین سمجھتا ہے ایسے لوگوں کے علم اور عقل پرصرف ماتم ہی کیا ج سكتا براقم كان لوگول سے ايك سوال ہے اگرتم لوگ يزيد سے اتنا متاثر ہواورا سے ا پنا پسندیده را ہنما سجھتے ہواوراس ہے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوتو پھراس محبت کا تقاضا تو

بیہ کہتم اپنے بیٹول بوتوں اور نواسول کے نام پرید کے نام پرر کھو جبکہ حسین علیہ السلام

ے محبت كرنے والے بورے عالم اسلام ميں لا كھول كروڑ وں حسين نام كے مسلمان موجود

بیں۔ اور یزیدنام کامھی کوئی ایک مسلمان بھی نظر نہیں ؟ تااور نہ کوئی اس نام کواس قابل سجھتا

ے کہ وہ اپنے کسی بچے کا نام پزیدر کھے لیکن محب نِ پریدکوایسا ضرور کرنا چاہیے جو پزید پلیدکو جنتی تک مجھتے ہیں۔ان کے لیےشرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جوالی گھٹیا اور گندی سوچ رکھتے ہیں جبکہ عالم اسلام کے عظیم المرتبت فقیہہ اور محدث امام احمد بن عنبل علیہ الرحمة اوردیگرآ ئم محققین نے بزید کو کا فرکہا ہے اور اس پر لعنت کی ہے اور اس کے حوار بول پر بھی لعنت کی ہے۔اہلسنت و جماعت کے نز دیک پزیدفعین کو کا فرکہنا جائز ہےجس نے مکہ معظمیہ اور مدینه منوره میں انتہا کی سفا کا نہ انداز میں قبل وغارت کروائی اوراصحاب رسول اوران کی اولا ول كوَّل كروايا اورآل نبي پرايياظلم وستم كيا كه كوئي كا فرنجى اييانه كرسكتا تھا۔ ثابت ہوا کہ یزید کے بیروکارمجی الی سفا کا نہذ اپنیت رکھنے والے ہیں جواسے جنتی اور رضی اللہ عشہ کہتے ہیں جبکہ عالم اسلام کے جیدترین فقہا،علماء اورصوفیاءعظام جو کہصاحب باطن یعنی روش ضمیر ہوتے ہیں انہوں نے یزید پلید کو اقتدار کی بری حوس رکھنے والا اور تاریخ عالم کا بدترین حکمران اور اسلام دشمن قرار دیا ہے اور اسلام کے دشمن کو کا فر کہنا اور اس پرلعنت کرنے کو جائز کہا ہے اور آل رسول منافظ آلیے ہم سے محبت رکھنا فرض قرار دیا ہے کہ ان کی محبت کے بغیرا بیان ہی کامل نہیں ہوتا۔

> جنت جے کہتے ہیں وہ کربل کی گل ہے اس دشت کی آغوش میں تقدیر چلی ہے انسان کی شہرگ میں خدا ڈھونڈ نے والو توحید کی شہرگ میں حسین ابن علی ہے

امام زين العابدين عليه السلام اور قيامت كادن

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابوالز ہیر کہتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں شخص استے میں وہاں علی بن حسین (امام زین العابدین) شریف لا ہے تو جابر بن عبداللہ نے بڑی تعظیم کی اور کہا کہ ہم ایک دن رسوں خدا صل النہ یہ ہم کا روعالم جاہ ' میں حاضر ہوئے سرکا رووعالم جاہ ' میں حاضر سے سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام حاضر ہوئے سرکا رووعالم سل النہ یہ بڑی شفقت کے س تھ ان کی بیش نی کا بوسہ لیا اور پھر منہ چو ، اور کم سن امام حسین کو ایپ سیدنا قدس سے ساتھ ان کی بیش نی کا بوسہ لیا اور فیر منہ چو ، اور کم سن امام حسین کو ایپ سیدنا قدس سے ساتھ ان کی بیش نی کا بوسہ لیا اور فر ما یا میر نے فرز ند حسین کو ایپ سیدنا قدس سے ساتھ اور ایک با نمیں جو نب بھی سیا اور فر ما یا میر نے فرز ند حسین علیہ کے ہاں ، شدتو بی ایک بیٹ اور دیگا سیدا سعابہ بن کہاں ہیں تو امام زین العابدین علیہ اسلام ا، م حسین علیہ السلام کے بیجھے بیٹھے ہوں گے اور اٹھ کر کھڑ ہے ہوجا کیں گے اور دھت حق جوش میں آ ہے گی السلام کے بیجھے بیٹھے ہوں گے اور اٹھ کر کھڑ ہے ہوجا کیں گے اور دھت حق جوش میں آ ہے گی السلام کے بیجھے بیٹھے ہوں گے اور اٹھ کر کھڑ ہے ہوجا کیں گے اور دھت حق جوش میں آ ہے گی اور سیدالعابدین پرانوار و تجلیات الین کا ایسان ول ہوگا کہ ہم آ کھٹیرہ ہوجائے گی۔ اور سیدالعابدین پرانوار و تجلیات الین کا ایسان ول ہوگا کہ ہم آ کھٹیرہ ہوجائے گی۔

#### خشيت الهي

امام ما لک فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام جیسا عبادت میں یک شائدہی کوئی اور ہوگا آپ رات اور دن میں کم وہش ایک ہزار رکعت نماز نقل اداکر تے تھے ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب آپ وضو کرتے تو چہرہ اقدی ذرد ہوجاتا اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نووف البی ہے آپ وضو کر جے تھے ماملے کے رو نگئے کھڑے ہوجاتا اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نووف البی ہے آپ کے جسم اطہر کے رو نگئے کھڑے ہوجاتے اور گریہ طاری ہوجاتی ایک کنیز ہے آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا گیا تواس نے کہا کہ امام زین العابدین علیہ اسلام کے لیے دن کو بھی کھا نہیں او کی آپ ہمیشروز سے ہوتے ہیں اور بھی رات علیہ اسلام کے لیے بستر نہیں لگایا آپ تمام رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔

ایک روایت کے مطابق ایک مرحبہ آپ کا ایک بیٹا کنویں میں گر گیالوگ بہت گھبرائے آخرکوشش کر کے لوگوں نے اسے کنویں سے نکال لیااس دوران آپ نماز میں مشغول رہ بعد فراغت نماز کے لوگوں نے ساراہ جرابیان کیا تو آپ نے فرمایا جھے کیا معلوم میں تواپنے رب کی ہارگاہ میں نیاز مندی چیش کررہا تھا۔

## امام زين العابدين كي مقبول دعا تيب

طاؤس ابوعبد الرحن تا بھی سے مروی ہے ایک رات کو بیس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو تجرا سود کے قریب نماز بیں مشغول پایا میں بھی قریب بیٹھ گیا آ پ نے طویل سجدہ کیا میر سے دل نے کہا کہ امام پاک علم نبوت سے آ راستہ ہیں اور اہلیت کے مظہر ہیں طویل سجد سے بیل آ خرآ پ کیا تسبیح کررہے ہیں ہیں اور قریب ہوا تو میرے کا نوں تک ریکھات ہیں جہنہ بیس س کرمیر ہے جسم پر کپکی طاری ہوئی ۔ وہ کلمات ہیں ہیں۔

عَبْدِكَ وَبِغَنَائِكَ مِسْكِنِيْكَ وَبِغَنَائِكَ سَائِلِكَ وَبَغَنَائِكَ وَفَقِيْرِكَ بَغَنَائِكَ

طاؤس کہتے ہیں خدا کی شم مجھے جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی ہوتی تو میں ان کلمات کوصدق دل سے ادا کرتا تو اللہ کریم میری مشکل کوآسان کردیتا۔

## امام زين العابدين اورجابر بن عبدالله انصاري

صحابی رسول من خلالیم حضرت جابر بن عبدالقدانصاری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو نماز میں مشغول بایا میں نے عرض کیا اے امام آپ کوتو معلوم ہے کہ الله تعالیٰ نے جنت کو اہل بیت اطہار کے لیے مخصوص فرمایا ہے تو پھر آپ اطہار کے لیے اور آپ سے محبت ونسبت رکھنے والوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے تو پھر آپ

زین العابدین علیہ السلام نے ایک بارجب ج کے اراوے سے احرام بائدھاتو آپ کا چہرہ مبارک زردہ وگیا اورجسم پرایہ لرزہ ط ری ہوا کہ آپ کی زبان مبارک سے لبیک نہ نگل سکا سے صالت و کھے کرآپ سے عرض کیا گیا کہ آپ لبیک کیوں نہیں کہتے فرما یا کہ جھے بیخوف ہے کہ میرے لبیک کہنے پر کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بی آ واز نہ آجائے ولا لبیک ۔ اس ڈر سے سی اس واز نہ آجائے ولا لبیک ۔ اس ڈر سے سی عرض کیا گیا کہ اے امام لبیک کہنا تو ضروری ہے اس اس اصرار پر آپ نے جو نہی لبیک کہنا تو غش کھا کر سواری سے نیچ گر پڑے ۔ اس خشیت کے عالم میں جے کے دوران رہے۔ یہاں تک کہ جے کا موسم بھی ختم ہو گیا۔ سیدنا امام زین الی بدین علیہ السلام جیسا زہدوتقوئی اورعباوت کا مفر دمقام کی اورکوحاصل نہ تھا ابھی پہلے الی بدین علیہ السلام جیسا زہدوتقوئی اورعباوت کا مفر دمقام کی اورکوحاصل نہ تھا ابھی پہلے الی بدین علیہ السلام جیسا زہدوتقوئی اورعباوت کا مفر دمقام کی اورکوحاصل نہ تھا ابھی پہلے الی مبدی سے مرمبارک نہ اٹھا تھا کہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ای سبب سے آپ کو امام ہوا دیھی کہا جا تا ہے۔ یعنی بہت زیادہ سجدے کرئے والا۔

# امام زین العابدین علیه السلام وا قعه کربلا کے عینی شاہد

واقعہ کر بلا کے بارے میں تمام روایات میں امام زین العابدین علیہ السلام ہے مروی
روایات ہی سب ہے مستند اور معتبر ہیں کیونکہ اول تا آخر آپ نے تاریخ انسانی کے اس
اندو ہناک سانحہ کواپنے سامنے ہوتے و یکھا اور اس سانحہ جا نکاہ میں سب سے زیاوہ متاثر
ہونے والے بھی آپ ہی تھے اور اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کے بعد آپ کوتمام عمرکی
نے مسکراتے ندو یکھا۔ ایک شخص نے عرض کیاا ہے ابن رسول آپ ہروت شمکین رہتے ہیں
اور نہ آپ کے آنسو خشک ہوتے ہیں۔ آخر کب اس کیفیت سے باہر آگیں گے۔ بیس کر
آپ نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف علیہ السلام گم ہوگیا تھا جبکہ وہ
زندہ تھا صرف آگھوں سے اوجھل تھا تو یعقوب علیہ السلام نے اس کے فراق میں رورو

پ در پے عبادت میں کیول مشغول رہتے ہیں اور ایس بے جا مشقت میں اپنے آپ کو

کیول ڈال رکھا ہے۔ اگر آپ اعتدال یعنی میں شدروی اختیار فرما کیس تو تب بھی کوئی مضا کقہ

نہیں ریس کرسید نا امام زین العابدین عدید السلام نے فرما یا اے میرے نا نا کے صحابی آپ کو

تو یا دہوگا کہ میر ہے جداعلی رسول استر مائے آپ کی جا دت کرتے کہ یا دُن میں ورم آ جا تا۔

رسول اللہ مائی تی ہی بارگاہ اقدی میں عرض کیا گیا کہ حضور مائی تی ہی آپ عبادت میں اتنی

مشقت کیوں اٹھاتے ہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت

ہی آتی ہے۔ بین کر اللہ تعالی کے رسول مائی تی ہی تو پھر آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت

أَفَلَاا كَوْنَ عَبْلًا شَكُوْدً "كياش اپنے رب كاشكر گزار بنده نه بنول"

پھر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے فر ما یا اے جابر بن عبداللہ میں بھی تو رسول الله سان خالی بیروی کرتے ہوئے اپنے کریم رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں اور میں اس معاملہ میں میاندروی اختیار نہیں کرسکتا۔

امام زین العابدین جیسا زید د تقوی اورعبادت کسی اور کونصیب نه ہوا مولا نا عبدالرحمن جائی کلصتے ہیں کہ ایک رات کوایک سائل کو رہے کہتے سنا گیا

> اِبْنَ الزَّاهِدُوُن فِي الدُّنْيَا ٱلرَّاغِبُوُن فِي الْآخِرةَ يعني وه دنياكِ زاہد كہال ہيں جوآخرت كى رغبت ركھتے ہيں

جنت البقیع کی طرف ہے ایک نظرنہ آنیوا لے مخص کی آواز سٹائی دے رہی تھی کہ وہ علی بن حسین (امام زین العابدین) ہیں۔

سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے بڑھ کرکسی کو اتنام تقی اور پر ہیز گار نہیں و یکھا جتنے آپ تھے سفیان بن عینیہ سے روایت ہے کہ سید نا امام

کے اٹھارہ افر ادسمیت بہتر سرتن سے جدا ہوتے دیکھے تو بیل کیے ملکین نہ ہوں اور کیے میرے آنسورک سکتے ہیں مخدوم علی بن عثمان ہجو یری لکھتے ہیں کہ میدان کر بلا میں جب حسین بن علی اور اللے فرزندول اور جا شارول کوشہید کر دیا گیا تو خانوا دہ رسول میں سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے عقت ماب خوا تین کا کوئی پرسمان حال نہ تھا جبکہ آپ اس وقت شخت بیار تھے یہاں تک کہ سواری پر بھی نہ بیٹھ سکتے تھے جب یزیدی جبکہ آپ اس وقت شخت بیار تھے یہاں تک کہ سواری پر بھی نہ بیٹھ سکتے تھے جب یزیدی کماشتے ان پاکیزہ سیرت خوا تین کو ہر ہنہ سرکو فہ اور دشق لے کر آئے تو کسی نے امام زین کماشتے ان پاکیزہ سیرت خوا تین کو ہر ہنہ سرکو فہ اور دشق لے کر آئے تو کسی نے امام زین کماری قوم کے ہاتھوں ہوئی تھی توم کے ہاتھوں ایک ہوئی جیسے قوم مولی کی صبح فرعون اور اسکی قوم کے ہاتھوں ہوئی تھی توم مولی کی صبح فرعون اور اسکی قوم کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ اس موی کے مردول کوقل کیا جا تا اور ان کی عورتوں کوقیدی بنا کر زندہ رکھا جا تا تھا۔ اب مارے لیے صبح وشام کی تفریق تی تھی۔ ہمارے لیے صبح وشام کی تفریق تی تھی۔ ا

سیدنا امام زین العابدین علیه السلام سے ہشام بن عبدالملک بن مروان کشف الحجوب بیں سیدعبدالملک بن مروان کشف الحجوب بیں سیدعلی بن عثمان جویرئ کصفے ہیں ہشام بن عبدالملک بن مروان کمہ کرمہ بیں ایک سال حج کے لیے آیا اور طواف بیت اللہ سے قارغ ہوکر ججرا سود کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھالیکن لوگوں کی کثیر تعداد ہونے سے اسے ججرا سود تک چنچنے کا راستہ نہ ملا خدام نے ایک طرف اس کے لیے کری لگا دی اور وہ اس پر بیٹھ کر خطبہ پڑھنے لگا ای انٹاء بیں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام بھی بیت اللہ میں تشریف لائے تو آپ کور ن انور سے چاند کی ما نندروشن پھیل رہی تھی اور دخسار مبارک ٹور تاباں تھے اور معطر لباس سے انور سے چاند کی ما نندروشن پھیل رہی تھی اور دخسار مبارک ٹور تاباں تھے اور معطر لباس سے داستہ مہک اٹھا اول آپ نے طواف بیت اللہ فرمایا پھر ججر اسود کا بوسہ لینے کی غرض سے تشریف لائے تو لوگوں نے فوراً تعظیماً راستہ چھوڑ ویا اور آپ با آسانی ججر اسود کو بوسہ دینے کے غرض سے کے لیے آگے بڑھے اور لوگوں کی والبہا نہ مجت اور عقیدت کا دلنشین انداز بھی نرالا تھا۔ ہشام

آ پ کی بیربلیت اورعظمت وجلال دیکچه رہا تھااس کے ساتھ اسکے وز رااورام را بھی تھے ان میں سے ایک شامی نے ہشام سے یوچھااے امیر المومنین بیعزت واکرام والا کون ہے جےلوگوں نے بسروچیثم حجراسود کا بوسہ لینے کے لیے راستہ دے دیا ہے حالانکہ امیر المومنین تو آپ ہیں اور یہ جوان رعنا جوسرا باحسن و جمال ہے آخر کون ہے کہ صرف اس کے لیے لوگوں نے ججراسود کا راستہ خالی کر دیا اور ایک طرف ہٹ گئے ہیں ہشام اگر جیامام زین العابدين كوج نتا تھا مگر محض اس خياں ہے كہش مى لوگ انہيں پيچان كركہيں ان كے ساتھ عقیدہ ندکریں۔اوراسطرح میری امارت اور ریاست میں فتندند پیدا ہوج سے کہنے لگا میں نہیں جانتا کہ میخص کون ہے جبکہ صحرائے عرب کا نامور شاعر فرز دق ابوفراس بھی وہاں کھڑا تھ کہنے لگا ہشام اگر تونہیں جانتہ تو میں انہیں خوب جو نتا ہوں شامیوں نے فورا کہا اے ابوفراس بمكوبتاؤتا كبميل معوم بوكماس شان وشوكت والديب جوان رعنا آخركون بيميس بھی پت چے کہ یعظیم ستی کون ہے۔فرزوق نے برجت ایک عالی شان تصیدہ سیدن امام زین العابدین علیہانسلام کی مدح میں پڑھ ڈالا پیم بی قصیدہ فرذ دق طویل ہے فرز دق کو شعرابلبيت اطهار كاعظيم لقب اس قصيده يرعطا جواجس يرفرز دق تمام عمر فخركرتار بااورات ا ین بخشش کا ذریعه بهجمتنار ما کشف انججوب سے تصیدہ کے چندا شعار کا ترجمہ

🖈 یمی وجہ ہے کہ کلام ہی نہیں فرماتے مگر جب کلام فرماتے ہیں توتیسم ریز لہجہ میں

🖈 ان کے نوری ہاتھ میں خیز ران کی چھڑی ہے اوراس سے مہک اڑر ہی ہے

اوروه ايے ہاتھ ميں ہے جو بہت او نجى ناك والاسر دار ہے

الله کے رسول کی ذات سے شاہت رکھتے ہیں اور ان کی تعریف جہان کر رہاہے

ان کاعضری وجود ہی پاک ہے اور انگی خصلتیں اور عادیم بھی پاک ہیں ان کاعضری وجود ہی پاک ہیں (فرزوق کا ہشام کو مخاطب کر کے کہنا)

المرابيكهنا كدبيكون بين ان كوكوني نقصان نبيس د اسكتا

ال لئے کہ انہیں عرب جانتا ہے اورجس سے تونے تجابل عارفاند کیا ( یعنی جائے

ہوئے بھی کہا کہ میں نہیں جانتا)اسے تو مجم بھی جانتا ہے۔

الكيدونول باتھاليے برستے ہوئے بادل ہيں جن سے عام نفع ہے

🖈 ہرایک کی وہ ہاتھ اعانت کرتے ہیں اور انکی اس صف میں کوئی کی نہیں آتی

🖈 دنیا کا کوئی تخی ان کی انتهائے سخاوت کی طاقت نہیں رکھتا

🖈 اورکوئی قوم کابڑاان کی برابری نہیں کرسکتا اگر چیدوہ اپنی قوم میں کتنا ہی معزز ہو

الم نبایت زم ول بین تی که الحکے غصرے بھی خوف نبیس ہوتا برسب اسکے کہ

🕸 میدوصفتوں حسن خلق اور حسن خصلت سے مزین ہیں

الماس گھرانے سے ہیں جس کی محبت عین دین ہے اور ان سے بغض رکھنا

🜣 كفراوران كا قرب مقام نجات اور قلعه محافظت ہے۔

🖈 اگرز ماند کے متبقی گئے جائیں توسب ان کی تابعداری کرنے والے ہیں

اگر بوچھاجائے کہروئے زمین میں سب سے افضل کون ہے و کہاجائے کی ہیں

ان کا ہاتھ کھی عطا کرنے سے نبیس رکتا خواہ تنگی ہو

سيدناامام زين العابدين كي مدح ميس شاعر فرز دق كاقصيده

فرزوق نے مشام کو خاطب کر کے بیاشعار سنا سے توسارا ماحول بدل گیاعر فی اشعار کا ترجمہ

🖈 یدوه استی بیں جن کے قدموں کی عزت سرز میں بطحا جانتی ہے۔

🖈 اوران کے منصب جلیلہ کو کعبہ جانتا ہے اور حل وحرم واقف ہے۔

🖈 پلخت جگراس یاک ہستی کا ہے جواللہ کے بندوں میں سب سے افضل ہے۔

🖈 اچھی طرح پیجان لے بینورنظرسیدہ فاطمة الزہرا کا ہے اگر توان سے بے خبر

🖈 ، دریدوہ ہے جس کے جدا مجد کی بعثت پر اللہ تعالی کے تمام انبیاء کی تشریف آوری

ختم ہے۔

انہوں نے وہ بلندمقام حاصل کیا ہے جس کے برابر عرب وعجم کے تمام مسلمان عزت حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔

الم جب قبائل قريش ان كى رفعت وشان ديكھتے ہيں تو پر كھنے والا كهدديا ہے

🛠 ان کے منصب جلیلہ کے سامنے تمام اعز از ومناصب ختم ہوجاتے ہیں

انبیاء نیج بیل جن کے جدامجد کے سامنے تمام انبیاء نیج بیل

ایدوہ ہیں کدان کے امتیوں کی فضیلت سے تمام امتوں کی فضیلت کم ہوگئ م

ان کی وجیمنیر کے ظہورے ہدایت کے انوار پھیل گئے

الم المحمد المحم

المن حطيم في جب وه جمر اسودكوچو من آئوآپ كى دست بوى كى ہے۔

جب یہ پیغ محضور زین العابدین علیہ اسلام کو پہنچا تو آپ نے تھم دیا کہ بیدرہم واپس فرز دق کو پہنچا دواور کہنا کہ اے ابوفر اس اگر ہمیں دوست رکھتا ہے تو ہمارا بھیجا ہوا عطیہ واپس نہ کر ہم کسی کو پچھ دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے بس تو ہمارے اس قلیل سے عطیہ کو قبول کریہ پیغام ملتے ہی فرز دق نے تھم کی تعمیل کی۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ فرز دق نے سید : ا، م زین ابعابدین علیہ السلام کے جوفضائل اس قصیدہ میں بیان کیے ہیں اس سے بھی کہیں ہڑھ کرآپ کے فضائل دکمالات ہیں کہ جن کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں۔

اہلیبیت اطہار میں آپ کا مرتبہ اسقد داعلی و بالا ہے کہ الفاظ بھی بیان کرنے سے عاجز ہیں آپ کے شایان شان الفاظ کو ڈھونڈ نا بھی ممکن نہیں۔ آپ کی طاہر واطہر مبارک زندگی امت کے لیے کسی بھی طرح نعمت الہیہ ہے کم نہیں الند تعالی نے آپ کو ایک صورت اور سیرت کا مرقع بنایا تھا کہ جس کا کوئی بدل نہیں تاریخ انسانی میں کوئی مثل بھی ایک نہیں ملتی کہ کسی ذی روح نے ایسے صدمات اور رنج والم سے دو چ رہونے کے باوجود بھی ایک اعلیٰ ظرفی اور آسان تک بلند استقدل میں بھی کوئی مظاہرہ کی ہوا ورغم بھر پایہ واستقدل میں بھی کوئی نغرش نہ آئی ہورا تم السطور کا نذران عقیدت بحضور سیدنا امام زین العابدین عسید السلام

تو قدرت کا شاہکار ہے تو امت کا سردار ہے تیرا نام ہے وجہہ تسکین تو تسکین کا بحر بے کنار ہے تیری مدح کی کوئی رونہیں تیرے کلام کا کوئی رونہیں واللہ عاصول کو بس تیری ایک نظر درکار ہے

جب فرز دق شاعراہلیت اطبار قید و بندے دو چار ہوا تو اسکاعزم اور پختہ ہوگیا اور اس نے ایک طویل نظم ہشام بن عبدالملک کی مذمت میں لکھی جس کے دواشعار کا ترجمہ ہیہے۔ اگر چی تو نے مجھے مکہ اور مدینہ کے درمیان قید کرڈ الا ہے بیرہ ہی مقدس مقامات ہیں جن کی 🖈 برابر ہےان کے لیے خواہ دولت ہویہ نہ ہو

الله في الله المعطافر ما يا به الميشد المرشرف ما معطافر ما يا ب

اورائے اعزاز واکرام کا حکم لوح وقلم میں جاری ہو چکا ہے

الشكة كركے بعدان كاذكر بى ہے ہردن اورا سكے علاوہ بركلام پر مبرالگ كى ہے

الم جواس متى البي كوجات باكن فضيلت كوبحى جانا ب

اورحقیقت بیا کدرین اسکے گھرے امت نے حاصل کیا ہے

🖈 عرب کا کونسا قبیلہ ہے جس کی گردن میں نہ ہوائلی بزرگی کا قلاوہ

🖈 یاا کے لیےان کے گھر سے تعتیں نہیجی ہوں

فرز دق نے ای طرح کے چند بیت اور بھی کہے ہیں اہل بیت اطہار کی اتنی تعریف س کر ہشام غضبنا ک ہوا اور تھم دیا کہ فرز دق کو عسفان میں قید کر دیا جائے عسفان مکہ اور مدینہ کے پاس ایک مقام ہے (جہاں ایک کٹواں ہے اس میں قیدی بند کیے جاتے تھے)

#### امام زین العابدین اور ابوا فراس فرز دق

اس واقعہ کی خبرلوگوں نے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچائی تو آپ نے اس وقت بارہ بزاردرهم بطورعطیہ فرزدق کو بھیج اور فرما یا اے کہنا اے ابوفراس بمیں معاف کرنا کہ ہم لوگ اس وقت امتحان وابتراہی ہیں اس ہدیہ سے زائد ہمارے پاس پھیج و بے اور پیغام اور بھی عطا کرتے جب یہ بدیہ فرزدق تک پہنچ تو اس نے وہ درہم والی بھیج و بے اور پیغام بھیجا کہ حضورت می بخداہی نے بیاشعار ہدیے کے لیے بیس کے ہم وزرک را پلج میں بادش ہاور امراء کے دربار میں بہت شعر کیے ہیں لیکن وہ سب دروغ گوئی اور فضول کام تھ آپ کی شان میں جو قصیدہ میں نے ہشام کے سامنے کہا ہے خداکی قشم محض اپنے گناہوں کا کفارہ اوا کیا ہے اور بیتو صرف اور صرف اللہ ورسول مان فیا ہی ہے کہا ہے خداکی قشم محض اپنے گناہوں کا کفارہ اوا کیا ہے۔ اور بیتو صرف اور صرف اللہ ورسول مان فیا ہی ہی خوا کی شوشودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔

صرو شکر قناعت پیندی تواضع اور تجز وانکسار غرضیدا پے جداعلی کے تمام اوصاف حسنہ سے کل طور پر مزین سے خیرو بھل کی کا ایسا کونسا عمل ہے جو آپ کی ذات ستو وہ بیل نہ تھا۔ و نیاو ک بدات سے مند موڑ چکے سے عبادت بیل شخت مشقت اٹھانا آپ کا مشغلہ بن چکا تھا۔

لوگ آپ کے چہرہ اقدی کی زیارت سے مستفیض ہوکر تسکین قلب حاصل کرتے سے انتہائی مشکل سے مشکل اور کھن سے کھن حالات بیل بھی آپ کے پایئر استقلال بیل فغرش و کیھنے کو نہیں ملتی ایک شخص آپ کی خدمت بیل حاصر ہوا اور عرض کیا اے امام فلال شخص آپ کو ہرا بھوا کہتا رہتا ہے ہیاں کرآپ نے فرما یا جھے اس شخص کے پاس لے چلوتا کم اور اور ایس کے باس تشریف لے گئے تو فرما یا: اے بندہ خدا جو پکھی تم میرے بارے بیل کہتے ہوا گر بچ ہے تو خداوند عالم جھے معافی کر دے اور اگر تم غلط کہتے ہوتو وہ غفور الرحیم تجھ پر رحم فرمائے۔ بین کروہ شخص انتہائی معاف کردے اور اگر تم غلط کہتے ہوتو وہ غفور الرحیم تجھ پر رحم فرمائے۔ بین کروہ شخص انتہائی معاف کردے اور اگر تم غلط کہتے ہوتو وہ غفور الرحیم تجھ پر رحم فرمائے۔ بین کروہ شخص انتہائی معاف کردے اور اگر تم غلط کہتے ہوتو وہ غفور الرحیم تجھ پر رحم فرمائے۔ بین کروہ شخص انتہائی معاف کردے اور اگر تم غلط کہتے ہوتو وہ غفور الرحیم تجھ پر رحم فرمائے۔ بین کروہ شخص انتہائی معاف کردے اور اگر تم غلط کہتے ہوتو وہ غفور الرحیم تجھ پر رحم فرمائے۔ بین کروہ شخص انتہائی معاف کردے اور اگر تم غلط کہتے ہوتو وہ غفور الرحیم تجھ پر رحم فرمائے۔ بین کروہ شخص انتہائی کی سے معاف کردے اور اگر تم غلط کہتے ہوتو وہ غفور الرحیم تجھ پر رحم فرمائے۔ بین کروہ شخص انتہائی دیں سے در سے بین کردے اور اگر تم غلط کہتے ہوتو وہ غفور الرحیم تجھ پر رحم فرمائے۔ بین کردے وہ نام کیا جھک گیا۔

نورالابصار میں لکھا ہے ایک مرتبدا مام زین العابدین علیالسلام مجدے باہر نظے توایک هخص آپ کود کھے کراول فول بکنے لگا آپ کے غلام اور دیگرلوگ اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے فرما یا اسے جھوڑ دو پھراس شخص سے مخاطب ہوئے اور فرما یا کیا تہہیں میرے ساتھ کوئی کام تھ جو پورانہیں ہوسکا اگر ایسا ہے تو بتا تیری کیا حاجت ہے بیان کراس شخص نے ،رے شرمندگی کے مرجھ کا لیا۔امام زین العابدین علیہ السلام نے اس شخص کوایک فیمتی چادراور پانچ بزار درهم عطا کیے آپ کے اس حسن خلق سے متاثر ہوکر دو شخص بے اختیار کیارا ٹھا اے امام میں گوائی دیتا ہول کہ آپ کے اس حسن خلق سے متاثر ہوکر دو شخص بے اختیار کیارا ٹھا اے امام نے کہا ہے کہا ہے دن آپ کی خدمت میں چندمہمان حاضر ہوئے تو حافظ ابن کشیر نے لکھا ہے کہ ایک دن آپ کی خدمت میں چندمہمان حاضر ہوئے تو حافظ ابن کشیر نے لکھا ہے کہ ایک دن آپ کی خدمت میں چندمہمان حاضر ہوئے تو توریر روٹیاں پکانا شردع کیں اس کے آپ نے غلام سے کھانا تیار کرنے کا کہا۔غلام نے تنوریر روٹیاں پکانا شردع کیں اس کے

طرف لوگوں کے دل جھکتے ہیں اور وہ جوانہیں چھیرنا چاہتا ہے وہ چھیر دیتا ہے جوایک سرکو جو کہ سردار کا سرنبیں ہے۔اور اسکی دونوں آئکھیں بھینگی ہیں جنکا بھیگا پن ظاہر ہو گیاہے۔فرزوق شعر کے مقدر نے یاوری کی اور امام زین العابدین علیہ السلام کی مدح میں قصیدہ لکھ کرسابقہ زندگی کے تمام گنہوں کا کفارہ اوا کرنے کا برملااظہار کر کے تاریخ کے اور اق میں محترم اور معزز تھہر،اورجس والہ ندازے اپنی عقیدت اور نیاز مندی کا اظہار کیا ہے بیای کا نصیب ہے ہشام جیسے جابر سطان کے سامنے کلے تن کاحق اداکر کے اس نے اپنے لیے قیدو بند کی صعوبت کو بخوشی قبول کیا ۱۰٪ تی ساری عمرای محبت میں گزار کرام ہو گیا اور اس کی جرات اظہار نے اے اہلیبیت اطہارے دلی وابستگی کی ہدولت اعلی مقام پر فائز کر دیا کیونکہ اہلیبیت اطہار کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا یہی ایک سے مسمان کاعقیدہ ہے جواس سے انحراف کرتا ہے دہ بھی حق پر منتقبے نہیں رہ سکتا اور نہ دارین کی فلاح یا سکتا ہے ایڈ تعدلی تم م امت کو اہلیہیت اطبهارا ورجبيل القدراصي برسول مقبول سأتفليه لي محبت اورادب سي آراسته فره ي اوردين متین کے نام پر فرقہ واریت کو ہوا دینے والے عناصر کوجود شمنان دین کے زمرے میں آتے ہیں انہیں ذلت ورسوائی ہے دو چارفرہ نے جواسدام کے نام پرقتل وغارت کررہے ہیں اور غلط عقائد کا پر چار کررہے ہیں جس ہے اقوام عالم میں اسلام کی تعییمات کا غلط تاثر قائم ہور ہاہے جبكهاسلامی تعلیمات میں ناصرف سروں کوجوڑ اجا تاہے بلکہ دلوں کوبھی جوڑ اجا تاہے۔

#### اخلاق حسنه

امام زین العابدین علیہ السلام کے اخلاق حسنہ ویکھ کر دشمن بھی معترف ہے آپ کے عدات واطوار میں ختی مرتبت سآل اللہ اللہ عظیم کا رنگ غالب تھا آپ انتہائی اعلی اخلاق واطوار کاعظیم پیکر مضے اور اخلاق حسنہ کی تمام اضاف آپ میں بدرجہ اُتم موجود تھیں دشمنوں کی سخت ترین باتوں پر بھی درگز رفر ماتے علم ولم عفوودرگز رسخاوت مہمان نوازی ایثار وقر بانی

ہ تھ میں ایک سے تھی جس سے وہ روٹیاں نکال رہاتھا۔ وہ بہت گرم ہو چکی تھی اس کے قریب
ہی امام زین العابدین عدیداسل م کا ایک کم سن صحبز. دہ تھیل رہا تھا وہ سے اس کے سر پر پروی
جس کی تاب ندما کر وہ فوت ہو گیا۔ غلام اس واقعہ سے سرزہ براندام ہو گیا جب آپ کو پہتہ
چلا تو غلام کو فرما یا تو راہ خدا میں آزاو ہے کیونکہ تو نے یہ کام جان ہو جھ کر نہیں کیا اور اپنے
صاحبزاد ہے کی تجھیز و تکھین میں لگ گئے۔

ای طرح ایک دن ایک کنیزامام زین انعابدین عیدالسلام کو وضو کروار بی تھی اچا تک
ال کے ہاتھ سے لوٹا گرا جوآپ کے سرپرلگا شدید تکلیف کے علم میں آپ نے سراٹھا کر
کنیز کی طرف دیکھا تو کنیز سہم گئی اور برز تی ہوئی آ واز میں کہنے لگی الکا ظمین الغیط
آپ غصہ کو پینے والے ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں نے غصہ لی لیا پھراس کنیز نے عرض کیا
والعافیون عن الناس اور آپ لوگول کو معاف کرنے والے ہیں آپ نے فرمایا میں
نے تجھے معاف کیواس کنیز نے عرض کیا ارشادر بانی ہے۔واللہ یحب المحسندین اللہ
تعالی احسان کر نیوا ہول کو دوست رکھت ہے آپ نے فرمایا ج میں نے تجھے اللہ کے واسطے
تعالی احسان کر نیوا ہول کو دوست رکھت ہے آپ نے فرمایا ج میں نے تجھے اللہ کے واسطے
آزاد کیا۔

طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جب ہشام بن اساعیل مدینہ منورہ کا گورز مقرر جواتو

اس بدطینت نے عام لوگوں کے ساتھ امام زین العابدین کو بھی ستانا شروع کر دیالیکن آپ
نے کمال صبر سے کام لیا اور کوئی شکوہ نہ کیا جب ولید بن عبدالملک نے زمام اقتدار سنجالاتو
ہشام بن اساعیل کے کالے کرتوں سے آگاہ ہواتو اس نے اسے فوراً معزول کر دیا اور ایک
عظم نامہ جاری کیا کہ اسے ان لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے جن سے اس نے زیاد تیاں
کی ہیں اورظلم روار کھا ہے تا کہ وہ لوگ اس سے اپنا انتقام لے سیس ہشام بن اساعیل کو
جب لوگوں کے سامنے کھڑا کیا گیا تو اس نے کہا کہ سوائے امام زین العابدین علیہ السلام

کے جھے کسی کا ڈرنہیں اس بات کاعلم جب امام زین العابدین علیہ السلام کو ہوا کہ جشام بن اساعیل کومعزول کر دیا گیا ہے اورا سکے لیے سخت احکامات جاری ہو چکے ہیں اور وہ مصیبت میں گرفتار ہے تو آپ نے اپنے افر بااور عقیدت کمیشوں سے فرما یا کہ کوئی ہشام بن اساعیل میں گرفتار ہے تو آپ نے اپنے افر بااور عقیدت کمیشوں سے فرما یا کہ کوئی ہشام بن اساعیل کے ساتھوزیا دی نہ کرے پھر حسن سلوک کے اس تا جدار اور اہل محبت کے سروار سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے ہشام کو پیغام بھیجا کہ ہم نے سنا ہے کہ حاکم وقت ولمید بن عبد الملک نے تمہار المحاسبہ کیا ہے اور تم ہے مال ومتاع بھی واپس لیا جارہا ہے اگرتم اس کی عبد الملک نے تمہار المحاسبہ کیا ہے اور تم ہے مال ومتاع بھی واپس لیا جارہا ہے اگرتم اس کی ادا نیگی کرنے سے معذور ہوتو ہم تمہیں ادائیگی کے لیے اپنا مال اسباب بھی واد ہے ہیں تا کہ تم سے سے بید براوفت ٹل جائے اور میں نے اپنے تمام افر با اور عقیدت مندوں سے کہا ہے کہ وہ تم

الله اعلم حیث یجعل رسالته
الله فوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالتیں رکھے
امام زین العابدین علیہ السلام کے اخلاق کر بھانہ اور اطوار عارفانہ کی بہ شارروایات
ملتی ہیں آپ کی اعلی ظرفی اور اعلی نسبی آپ کے اخلاق حسنہ اور بلند کروار پرگواہ ہے اور
آپ کے مکارم اخلاق کا اعتراف آپ کے دشمن بھی برملاکرتے تھے آپ کی پاکیزہ اور
معطرومبارک زندگی ایسی روایات سے بھری ہوئی ہے جے عقل و دانش کے پیانے بھی
جانچنے سے قاصر ہیں الند تعالیٰ نے آپ کوسرا پاحسن عمل بنایا تھاجس کی نظیر ملنا محال ہے راقم
السطور یہ کہنے میں جن بجانب ہے۔

جہاں تک خداوند عالم کی کبریائی ہے وہاں تک امام سجاد کی رسائی ہے آ نمندا مامت

کارخانہ تدرت ہے کوئی دوسرازین العابدین تخلیق نہیں ہوا جوان کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے ااُل ایمان ان کے محترم وکرم نام سے جلاء پاتے ہیں اور ان کے نقش پاء کی دھول اپنے چہروں پر ملتے ہیں اور انہیں بھی گوشئہ عافیت نصیب ہوجا تا ہے اس عظیم اور کریم ابن کریم نے تاریخ کے اور ان کواپنے کمالات ہے مثال سے جوزینت بخش ہے وہ آپ کا ہی خاصہ ہے جوادر کسی کونصیب نہیں ہوااور نہ ہوگا۔

نہ تیری کوئی مثال ہے نہ تیرا کوئی جواب ہے ان اللہ سے چک رہا ہے جو تو وہ مہتاب ہے دل کا سرور اور آگھ کا نور تیری ذات ہے بس تیرے نام سے مزین میرے دل کی کتاب ہے بنوا میہ کی قید میں

عبدالملک بن مروان نے اپنے تبی بغض کی بناء پرسیدنااہام زین العابدین علیہ السلام
کوایک مرتبہ گرفتار کرکے پاؤں میں بیڑیاں ہاتھ میں زنجیریں اور گئے میں طوق ڈال دیے
اور پھرش م کی طرف ہے جانے کے ارادے سے مدینہ منورہ کے باہرایک خیمہ میں رکھااور
اپنے گماشتے نگہ بنی کے لئے مقرر کردیے تو آپ کے شاگر دسلم بن شہاب زہری آپ کو
د کیھنے آئے وہ کہتے ہیں جب میں آپ کے خیمے میں حاضر ہوا تو یہ حالت د کیھر کرمیں نے
رونا شروع کردیا اور عرض کیا کہ کاش آپ کی جگہ مجھے پابند سواسل کیا جاتا اور آپ محفوظ
د سنے ۔ امام زین العابدین نے فرمایا اے زہری تو کی سمجھتا ہے کہ ان زنجیروں کی وجہ سے
میں تکلیف میں ہول ۔ ایسا ہرگر نہیں یہ فرما کر آپ نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو زنجیروں اور
ہیڑیوں سے آزاد کرلیا فرمایا ہے زنجیریں میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتیں لیکن ایس مثالیں
ہیڑیوں سے آزاد کرلیا فرمایا ہے زنجیریں میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتیں لیکن ایسی مثالیں
رہنی چاہئیں تا کہ میں خداوند علم کی رضا پر راضی رہوں ورنہ خدائے بزرگ و برتر نے مجھے

ان زنجیروں پر قدرت عطا کی ہے اور میں جہاں چاہوں تصرف کرسکتا ہوں یہ فرما کرآپ نے دوبارہ اپنے پاؤں میں بیڑیاں پہن لیں اور ہاتھوں میں زنجیری بھی اور فرمایا اے زہری میں اس حال میں دومنزلوں سے زیادہ دور نہ جاؤں گا۔ چارون گزرے تو بہرے دار کہتے ہیں کہ ہم جس جگہ متھے اور آپ کی سخت تگرانی کررہے متے لیکن صبح ہوئی تو ہم نے امام زین العابدین کو کہیں نہ پایا اور ہم مدینہ والی چلے گئے۔

ز ہری کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہیں عبدالملک بن مروان کے پاس گیا تواس نے ہوری کا بیان ہوں ہے باس گیا تواس نے مجھ سے امام زین العابدین کا حال دریافت کیا ہیں نے جودیکھا تھا وہی بیان کردیا ہیں کر عابی کر عابی کر میا ہیں کہ عبدالملک بن مروان نے کہا جس وقت امام زین العابدین پہرے دارول کی نظرے اوجھل ہوگئے اور انہیں کہیں نظر نہ آئے تو اس وقت امام میرے پاس آئے اور کہا کہ بیتو بتا کہ تیرے اور میرے درمیان ایسا کیا واقع ہوا ہے جوتم نے ایسا کیا۔ ہیں نے کہا ذرا تھہر جاسے تو آپ نے فرمایا ہیں بالکل نہیں تھہروں گا اور پھر آپ باہر چیے گئے عبدالملک کہتا ہے کہ اور آپ باہر چیے گئے عبدالملک کہتا ہے کہ شہاب زہری خدا کی قسم میں امام کے دید ہا اور جلال سے بہت خوفز دہ ہوا۔ محدث مسلم بن شہاب زہری خدا کی قسم میں امام کے دید ہا اور جلال سے بہت خوفز دہ ہوا۔ محدث مسلم بن شہاب زہری کہتا ہوں تو بہت روتا ہوں گیونکہ وہ واقعی زین العابدین کو یا دکرتا ہوں تو بہت روتا ہوں گیونکہ وہ واقعی زین العابدین میں جب بھی امام زین العابدین کو یا دکرتا ہوں تو بہت روتا ہوں گیونکہ وہ واقعی زین العابدین میں جب بھی امام زین العابدین کو یا دکرتا ہوں تو بہت روتا ہوں گیونکہ وہ واقعی زین العابدین میں جب بھی امام زین العابدین کو یا دکرتا ہوں تو بہت روتا ہوں کی کیونکہ وہ واقعی زین العابدین میں جب بھی امام زین العابدین کو یا دکرتا ہوں تو بہت دوتا ہوں کیونکہ وہ واقعی زین العابدین طور کیا ہوں کیونکہ کی کیونکہ وہ واقعی ذین العابدین میں جب بھی امام زین العابدین کو یا دکرتا ہوں تو بہت دوتا ہوں کی کیونکہ کی کیونکہ کیا کہ کیا کیونک کی کیونکہ کوئی کیونک کیا کی کیونک کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیونک کیا کیا کی کیا کیا کیونک کی کیا کیونک کیا کیا کیونک کی کیونک کی کیا کی کیونک کی کی کیونک کیا کیونک کی کیونک کیا کی کیونک کی کی کیا کی کیونک کیا کیونک کیا کی کیونک کیا کیونک کی کوئی کی کیونک کی کی کی کی کیونک کی کی کی کیونک کی کیونک کی کیونک کی کی کیونک کیا کیونک کی کیونک کی کیونک کی کیونک کیا کیونک کیونک کی کیونک کی کیونک کیونک کیونک کی کیونک کیونک کیا کیونک کی کیونک کی کیونک کی کیونک کیا کیونک کی کیونک کیونک کیونک کیونک کی کیونک کیونک کی کیونک کی کیونک کیونک کی کیونک کیونک کیونک کیونک کیونک کیونک کی کیونک کی کیونک کی کیونک کیونک کیونک ک

#### گوشته گمنامی کو بینند فرمانا

امام زین العابدین علیہ السلام کے مہارک اوصاف میں ایک وصف یہ بھی تھا کہ آپ اکثر ایسے لوگوں کے ساتھ شریک سفر ہوتے جو آپ سے ناوا قف ہوتے ایک مرتبہ قافلہ کے ساتھ سفر کررہے تھے ان میں سے ایک شخص نے آپ کو پہچپان لیا اور اہل قافلہ کو بتایا ا اہل قافلہ کیا تم نہیں جانتے کہ اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی موجود ہے جن کا

نوش کرتے و یکھا چر بھی آپ کے صبر واستقامت میں کوئی لغوش ندآئی آپ نے رضائے ا ہی پرش کر ہونے کی ایسی مثال پیش کی کہ تا تیام قیامت عرشی وفرشی ایسی مثال ڈھونڈنے میں نا کا مرہیں گے اور پھراپنی جان کا نذرانہ بھی بارگاہ ایز دی میں پیش کیاان عظیم قربانیوں پر بشری تقاضوں کے پیش نظرا گرغور وفکر کیا جائے تو بیلاز وال قربانیاں انسانی عقل وفکر سے ، ورانظر آتی ہیں یہی ایثار اللہ کے محبوب بندوں کومخلوق میں متناز کرتا ہے کوئی انسان کتنا ہی طاقتور اعصاب کا مالک ہواس طرح کےصدمات سے دیواند ہوجاتا ہے اور ایے ہوش وحواس کھودیتا ہے لیکن جگر گوشہ بتول نے اللہ کی راہ بیں ثابت قدمی اوراولا العزم ہونے کا ايانمونه پيش كيا كه ابرتك ايس مثال و كيف كونه ملى ماه مالى مقام عليه السلام كى شہادت کے بعد پیش آنے والے وا تعات ظلم وبربربیت کی انتها متھاس قافلے سین میں مردوں میں واحدزندہ بیخے والےآپ کےصاحبزادے امام زین العابدین علیہ السلام بیخے جوکی دنوں کی بھوک پیاس اور شدید بخار کی وجہ سے انتہائی لاغر ہو چکے تھے اور ایسے غم ناک اور الهناك سانحه كواسيغ سامنے ديكھا والد بزرگوارسميت اينے بھائيوں عزيزوں اور غلاموں کو ذیح ہوتے ویکھااور تواور پھراس حالت میں آپ کو یا ؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں جھکڑیاں اور گلے میں بھاری طوق ڈال کر دشش تک اذبیت ناک سفر کی صعوبت بھی برداشت کرنا پڑی ڈھمنوں کی طرف سے بار بار آل کی دھمکیاں اور قید و بند کے مصائب بھی و کیھنے پڑے کئی دنوں کی مجموک پیاس اور بیاری نے پہلے ہی نڈھال کررکھا تھا امام زین العابدين عليه السلام كويه وريه مصائب كاسامنا كرنا يراكر بلاسے كوف اور دمشق تك كے سفر میں یزید پلید کے گما شتے تو ہیں آ میز کلمات بھی بک رہے تھے آل رسول صلی القد علیہ وآلدوسم کا بیفرزندندامتدے شکوہ کررہاہے اور نداس کے ماتھے پرکوئی شکن آتی ہے رضائے مولا تجھ کران غم واندوہ کے اذبیت ناک وردناک وقت میں صبر ورضا کی تصویر ہے ہوئے

پوری روئے زمین پرکوئی ثانی نہیں قافدوالے بین کربہت حیران ہوئے اوراس شخص ہے کہا کہا کہا کی کون کی ہتی ہم میں موجود ہے جواس قدر عالی مراتب ہے اس مخف نے آپ کی طرف د کیچر کرلوگول کو بتایا که سیدناامام زین العابدین جمارے درمیان تشریف فرما ہیں بس پھر کیا تھالوگ دیوانہ وارآپ کی طرف لیکے اورآپ کے دست اقدس اور پاؤں کے بوسے سینے میں ایک دوسرے پرسبقت کرنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ حضور آپ نے کیول اس تعارف کو نخفی رکھ اگر انجانے میں ہم ہے کوئی غلطی سرز د ہوجاتی تو بقینا اس میں ہماری ہلد کت تھی آپ نے فرمایا مجھے گوشتہ گمنا می میں مذت محسوں ہوتی ہے اگر میں اپنے جانے واے لوگوں کے ساتھ سفر کروں تو وہ میرے جد، مجد جنب رسول صلی اللہ عبیہ وآلہ وسم کی وجدے میرے ستھ پرتکلف سلوک کرتے ہیں جیسے آپ حضرات نے کیاتم ہوگوں نے بھی میرے ساتھ این اپنی بساط سے بڑھ کرادب واحترام کیا ہے بس میں التدعز وجل سے ڈرتا ہوں اس لئے میں اپنے تعارف ہے گریز کرتا ہوں بیامام علیدانسلام کے عالی نسب کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ عجروانک ربھی کس شان کا ہے اللہ کریم ان اوصاف حمیدہ ہے مزین امام زین العابدين عديية السلام كي محبت اورنسبت ہے ہم خاك نشينوں كے قلوب واز ہان كومنورفر مائے اوران کے نقش یاء کی برکات سے اہل اسلام کوآس نیاں نصیب فرمائے کہ آب علیہ السلام کا نقش یا عین راه ہدایت ہے سیدناا مام زین العابدین علیبالسلام صبر ورضا کی تفسیر تھے۔ جس طرح نوع انساني مين تاجدار مدينه راحت قلب وسينه سير المرسلين شفيح المذنبين ختم النبیین حضرت محم<sup>مصطف</sup>ی صلی الندعهیدوآ له وسلم کے مثل کوئی تھا ندہے نہ ہوگا ای طرح آ محضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی اولا و پاک کے صبر ورضا کی مثال کوئی تھانہ ہے اور نہ ہوگا رضائے الٰہی میں راضی برضا رہنے والے سیدالشہد اءامام عالی مقام سیرنا امام حسین علیہ السلام نے میدان کر بلامیں اپنے جگر گوشوں اورعزیز واقر باء کواپنے سامنے شربت شہاوت

ہیں تے کہا ہے کی نے اگرسیدنا ابوب عبدالسلام بھی ان مصائب میں سے چندمصائب میں مبتلا ہوتے تو فرماتے کہ واقعی آل رسول صلی اللہ عسید وآلہ وسلم کا صبر عظیم تر ہے بلکہ ازل ہے لے کراہے تک یوری انسانیت کو جومص ئب اور مشکلات پیش آئی ہیں وہ اہل ہیت اطہار کو پیش آنے والے مصائب کے سامنے بے وقعت ہیں اور اس سے بھی بڑھ کررضا وسلیم کا ایسا مقام کہجس ڈشمن نے بھی ڈشمنی روار تھی سیدنا اہام زین العابدین علیہ السلام نے انہیں معاف فرمایا اس کی ایک مثال اہل ایمان کے ایمان کو تازگی اور تقویت عطاء کرتی ہے جب مختار تقفی نے اعلان کیا کہ جولوگ قتل حسین میں شریک تھے ان کوچن چن کر مار دیا جائے اور ان سے بوری قوت کے ساتھ بدلہ لیاجائے گاوہ لوگ جو کر بلا کے شہیدں کے مجرم تھے بناہ لینے کے لئے بھا گئے لگے ابن جر برطبری نے اکھا ہے کہ ان قاتلوں میں ایک سنان بن انس تبھی تھا جور و پوش ہو کرجنگلوں اورصحراوں میں چھپتا پھر رہا تھاا بیک دن ایک صحرامیں مارا مارا پھررہا تھا کہاہے چند خیے نظرآئے بیسید ناامام زین العابدین علیہ انسلام اوران کے خدام ك فيم سق جو في ك لئے سفر كرر بے سقے سنان بن انس نے اى فيمد كا پرده الحاياجس میں امام زین العابدین علیہ السلام تشریف فرما تھے اس نے آپ کود یکھا تو بھاگ لکا آپ نے انپنے خدام کواس کے بیتھیے دوڑا یا کہ اس شخص کو پکڑ کر لاؤ وہ اسے واپس لائے تو آپ نے اس سے یو چھا کہا گے تحض تم میرے خیمے میں آئے اور پھر کیوں بھاگ گئے کیا تھہیں کسی نے روکا تھا یا کسی نے کچھ کہا تھا آخرتم کس لئے آئے تھے اپنی حاجت بتاؤاس نے کہا کہ میں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہول اوراس صحرامیں خیموں کو دیکھ کرآیا تا کہ کھانا اور یانی مل جائے آپ نے اس کی خوب تواضع کی اور زاوراہ کے لئے اشر فیوں کی ایک تھیلی مجی عطا کردی جب وہ رخصت ہونے لگا تواس نے عرض کیا حضور شائد آپ نے مجھے بہچا نانہیں آپ نے فرما یا بہجیان تواس وفت لیا تھا جب تو خیے کا پردہ اٹھا کر بھاگ ڈکلا تھا کیا تم سنان

بن انس بی ہوجس نے ہمارے نوجوان بھائی علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری تھی اور اس
کے بعد اس برچھی کو بڑے فخر سے ہوا میں لہرایا تھا سنان بنی انس بین کرلرز گیااس سے پہلے
کہ وہ معافی تلافی طلب کرتا آپ نے فر ، یا وہ تمہارا کروار تھا آج آل رسول کا اخلاق بھی
و کیے کہ ہم دشمنوں پرطافت رکھتے ہوئے بھی انتقام نہیں لیتے ۔سیدنا امام زین المعابدین علیہ
اسلام کو عمر بھر کسی نے شکوہ شکایت کرتے نہ دیکھا اور نہ سنا اور صبر ورضا کا مفہوم جاننا ہوتو
آپ کی مبارک زندگ سے بڑھ کراور کوئی دلیل نہیں آپ کی سیرت کے مطالعہ سے بڑے
بڑے اکا براہل انڈ بھی کانپ اٹھتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام وہ پیکر صبر واستقلال
بڑے اکا براہل انڈ بھی کانپ اٹھتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام وہ پیکر صبر واستقلال
التھے کہ تاریخ انسانی آپ کا ثانی تلاش کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی ہے کیونکہ دو سرازین

اما م زین العابدین علیہ السلام اور عبد الملک بن مروان نے جاج بن پوسف کوایک تحریری ہدایت نامہ داز داری ہے ارسال کیا جس کا کسی کوغلم نہ تھا کہ اے جاج تو عبد المطلب کی اولا دکوئل کرنے ہے گریز کرنا کہ آل ابوسفیان میں بیتا ترعام پایا جاتا ہے کہ اس ناروا سلوک کی وجہ سے بنوامیہ کی حکومت کا جلد خاتمہ ہوج نے گا۔ عبد الملک نے بیتح یر کر دہ خط بڑے خفیہ طریقے ہے جاج کو ارسال کیا اس خط کی عبارت سے سیدنا امام زین العابدین اپنی روحانی قوت سے مطلع ہوگئے اور آپ نے عبد الملک بن مروان کوایک خط تحریر کہا اور لکھا کہ اسے عبد الملک تم نے فلال دن اور فلال وقت پر جاج بن یوسف کو جو خط بھیجا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہند ہے جس کے باعث اللہ کریم نے تیرے ملک کو ثبات اور دوام بخشا ہے آپ نے وہ ی عبارت لکھ کرایک غلام کواپنی اونٹی پر روانہ کہا اور عبد الملک بن مروان نے جب اس خط کی تحریر کوابئی تحریر اور تاریخ کے مطابق یا یا تو اسے یقین ہوگیا کہ امام زین العابدین کی اہ مت حق ہے وہ بہت تاریخ کے مطابق یا یا تو اسے یقین ہوگیا کہ امام زین العابدین کی اہ مت حق ہے وہ بہت

خُوْش بهوااوراس اونْنی پراینے در بم لا د کروا پس بھیجا جتناوزن وہ اٹھا کتی تھی۔ ماتھ ممارک کی برکت

شواہد نبوت میں ہی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دوران طواف ایک عورت اور ایک مرد کے ہاتھ حجرا سود کے ساتھ چٹ گئے ہرچند کوشش کی گئی کہ کسی طرح ان کے ہاتھوں کو حجر اسود ے الگ كرد يا جائے كيكن كوئى صورت ندبن يائى آخر بوگوں نے فيصله كيا كدان كے ہاتھوں كوكاث ويا جام الناءيس امام زين العابدين عليه السلام وبال تشريف لاع اور طواف میں مشغول ہوئے جب جمراسود کے قریب آئے تو لوگوں نے آپ سے سارا ماجرا عرض کیا آب نے اپنا دست مبارک ان کے ہاتھوں پر چھیراجس کی برکت سے ان کے ہاتھ چھوٹ گئے اور وہ شکرانہ ادا کر کے جلے گئے ۔ امام زین العدین علیہ السلام ہے تواتر کے ساتھ کرا، ت کاظہور ہوتار ہا کیونکہ القد تعالی نے آپ کوخلوق کے لئے جسم نیکی اور خیر کا پیکر بن یا تھااورلوگ ویرانول میں بھی آپ کو تل ش کر رہے کرتے تھے اور اینے و کھور دبیان كري تسكين قلب حاصل كرتے تھے۔

آپ علیہ السلام حد ہے زیادہ شفیق اور کریم ابن کریم تقے بھی کسی کی ول آزاری نہ فرمائے ، لوگوں کے دکھ درو اور مصائب کا مداوا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے آپ کی مبارک طاہر واطہر زندگی میں مجھی ایس نہ ہوا کہ کوئی س کل کا شانہ سینی ہے مجھی نامرادلوٹ جائے۔ مدیند منورہ کے بوگ جہال آپ کے حسن وجہ ل کی ایک جھلک و کچھ کرراحت یاتے تصای طرح آپ کے بے پایاں حسن سلوک ہے بھی قرار حاصل کرتے تھے آپ کا دیدار لوگوں کے لئے وجہ سکون قلب تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سرایا خیر وبر کمت اور سخادت کی اعلیٰ معراج پر فائز تھے آپ کی حکمرانی لوگوں کے دلول پرتھی اور آپ کے حسن عمل سے دوست اور شمن مکسال فیض یاب ہوتے تھے آپ کی حسن نیت نے لوگوں کوابنا

گرویدہ بناس تھا حیدری خون میں حسینی سیرت کی آمیزش نے آپ کوخلق خدامیں انتہائی بلند مقام عطا کیا تھا۔اس دور میں آپ سے بڑھ کرعلم نبوت کا وارث کون ہوسکتا تھا اور تاج امامت آپ کے سرا قدس کو ہی زیبا تھا۔شرافت وسیادت نیکی و بردیاری سخاوت وشجاعت درگز را نیار وقربانی ز هدوتفوی صبرواستفامت علم وحکمت اخلاق حسنه کی انتها اوراعلی تزین کردارنبوی کا پیکر عظیم تھے ان اوصاف حمیدہ نے آپ کوساری مخلوق میں متاز اور منفرو شن کا ما لک بنایا اورآپ کی شخصیت پوری امت مسلمہ کے سئے مشعل راہ ہے فہ نوا دہ رسول کے اس مجسم نیکی وشرافت کے چشم و چراغ نے اپنے قول وکمل سے الیک تاریخ رقم کردی ہے كمابدتك امت مسلمة كي سيرت مطهره سے راه بدايت اور قرب الهي حاصل كرتى رہے گي اورآپ کے ذکر خیر سے اپنے قلوب واز ہان کی تسکین وحمکین کا سامان کرتی رہے گی ہرز ہ نے کا مورخ آپ کی مثل ڈھونڈ نے ہے ، جز رہے گا کہ رب ذوالجلال نے اہل زمین کے سئے ا یک ہی زین ابعابدین تخلیق فرمایا ہے جوان ہےا پن محبت اورنسبت کو کامل رکھے گا اس کے حامى ومددگار يقييناالتدعز وجل اورمحبوب رب العالمين حضرت محمر مصطفى صلى التدعديه وآله وسلم ہوں گے کیونکدان دونوں کر بیموں کوسید ناامام زین العابدین علیہ السلام کی ہرا داپشد ہے۔ سلام اس پر جو استقامت کا سلطان ہے سلام ال پر جو امت کا تگہبان ہے

خزيمه كے لئے بددعا

منهال بن عمروكا كبناب كه دوران حج مجصح حضرت امام زين العابدين عليدالسلام سے ملاقات كاشرف حاصل مواجب مين آپ كى كاشاندير حاضر مواتو آپ نے مجھ سے خاص طور پرخزیمہ بن کا ال الاسدى كے متعلق يوچھ ميں نے عرض كيا وہ كوفيد ميں موجود ہے۔ بيان كرآب في ال ك التحان الفاظش بدوعافر مائي -

# حضرت خضرعلیهالسلام کی امام زین العابدین سے گفتگو

مویا ناعبدالرحن ج می فی شفرامداسنیوت میں لکھ ہے کہ یک تقدراوی کا بیان ہے کہ میں ایک دن حضرت علی بن حسین (امام زین العابدین ) کے دید دست پر حاضر ہوائیکن میرا ول نہ جا ہا کہ میں انہیں آ واز دول اور میں باہر جیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لے آئے میں نے آگے بڑھ کر السلام علیکم کہا اور دعا دی۔ آپ نے بھی مجھے بڑی شفقت کے س تھے وہیکم السل م فرما یا اور پھرا یک دیوار کے قریب آئے اور فرمایا کہ اس دیوار کودیکھتے ہو میں نے عرض کیا جی بال یا ابن رسول صلی الله علیه وآله وسلم \_ پھرآب نے فرمایا: ایک ون میں اس و بوار کے ساتھ تکید لگا کر عملین اور اداس جیفا ہوا تھا اسٹے میں اچا نک ایک خوبصورت اورخوش گفتارستی کا جن کا لباس نہایت عمدہ اورنفیس تھا میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگے اے علی بن حسین آپ مجھے نمین کیوں نظر آ رہے ہیں۔اگرآ پ دنیا کے باعث غمناک اورآ زردہ ہیں تو دنیا یک روزی ہے جے ہرنیک وہد کھا تا ہے۔ میں نے س کر کہا میراد کھ درد دنیا کے لئے نہیں ہے کیونکہ دنیا کامع ملہ تو وہی ہے جوآب نے بین کیا ہے پھرانہوں نے کہااگرآپ کاغم واندوہ آخرت کے لئے ہے تووہ ایک سیا وعدہ ہے جس دن باوشاہ قاہر فیصلہ کرے گا۔ میں نے کہامیر اعم اس وجہ سے نہیں آخرت توویی ہی ہے جبیا آپ بیان کررہے ہیں پھراس بزرگ ہتی نے کہا کہ اے علی بن حسین پھرآ پ کا در دوغم کس وجہ ہے ہیں نے کہا کہ ہیں تو این زبیر کے فتنہ ہے اس حال میں ہوں۔انہوں نے کہاا ہے ملی بن حسین کیا آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جس نے خداوند عالم ہے کوئی چیز مانگی ہواور خدائے بزرگ وبرتز نے اسے نددی ہومیں نے کہانہیں پھر انہوں نے کہا کیا آپ نے کوئی ایسا مخص ویکھا ہے جوخدا سے ڈرٹا ہواور خداوند عالم نے اس کے لئے کشاوگی نہ کی ہو۔ میں نے کہانہیں بعدازاں وہ مشتی غائب ہوگئی۔ تب ادراک

"الهم اوقدة حراً بحديد اللهم اوقدة حر النأر" ترجم: اے الله اے لوہ کی حرارت سے جلادے، اے الله اے آگ کی حرارت عجلادے۔

منبال کہتے ہیں جب میں کوفیدوا پس آیا تومعلوم ہوا محت رثقفی خروج کر چکا تھا میں نے اس سے رشنہ دوئتی مضبوط کیا اوراس سے ملنے کے لئے گھوڑ ہے پرسوار ہوکراس کے پیچھیے چل نکا جب اس کے باس بہنچا تو وہ بھی گھوڑے پرسوار ہور ہا تھا میں اس کے ساتھ چل پڑا اور ہم ایک ایسے مقام پرینیچے جہاں مختار نے ایک شخص کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔اتنے میں مختار کے ساتھیوں نے خزیمہ کول کراس کے سامنے پیش کردیا مختار نے خزیمہ کودیکھ کر کہاالحمد للذكه آج خداتع لى في مجھے تجھ يرحاوى كرديا ہے۔ پھراس نے جدا وكو بدايا اور كہا كەخزىمە کے ہاتھ اور یا وُں کاٹ دو۔اس کے بعد مختر نے آگ جلانے کا کہا جب آگ اچھی طرح د مک گئی توخزیمه کواس میں تبصینک دیا اور وہ جل کر را کھ ہوگیا۔منہال کہتے ہیں بیسب پچھ و کی کرمیں نے بے ساختہ سجان اللہ کہا، بین کرمخنار نے مجھ سے سجان اللہ کہنے کی وجہ یو چھی تومیں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ اپنی ملاقات اورخزیمہ کے لئے ان کی بددع کا وا قعہ سنا یا۔ مختار نے مجھے قسم دے کراس بددعا کی تصدیق چاہی تو میں نے کہا ہاں ا مام نے خزیمہ کے بارے مجھ سے دریافت کیا تھا اور پھریہی بددعا کی تھی جو کچھتم نے کیا ہے۔ بیس کرمخارفورا گھوڑے سے نیچے اتر ااور دورکعت نمازشکراندادا کی اور دیر تک سجدے میں پڑا رہا خوشی اورمسرت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ جب ہم وہاں ہے روانہ ہوئے تورائے میں میرا گھر قریب تھا میں نے مختار سے ازراہ اخلاق اپنے گھر تھم رنے اور کھ ناکھانے کی دعوت دی۔ مختار بولا اے منہال جبتم نے مجھے خود بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بدرعا کوشرف قبولیت بخشا ہے تو اب اس خوشی میں مجھے کھانے کی کوئی حاجت نہیں رہی بلکہ اب میں شکرانے کے طور پرروز ہ رکھول گا۔

ہوا کہوہ خضرعلیدالسل م تھے جوحرف ہائے راز بین کرر ہے تھے۔

ايك رات كاوا قعدب كدايك سائل بيركه رماتها

إِنَّ الزَاهِدُونِ فِي الدُّنْيَا الرَاغِبُونِ فِي الآخرِة

وه دنیا کے زاہد کہاں ہیں جوآخرت کی طرف راغب ہیں۔

اتنے میں جنت البقیع کی جانب ہے ایک نظرنہ آنے والے خف کی آواز آئی کہ وہ زین العابدین علیہ السلام ہیں۔

حجراسوداورامام زين العابدين عليه السلام كي معرفت

الخرائج والجرائح میں ورج ہے کہ جب جہاجی بن پوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ کے دوران کعبۃ اللہ کے دردد وارگر، کے ورکعبۃ اللہ کا کچھ حصہ منہدم کردیا تو بعد میں اس کی دوبرہ اس کی جگہ پر ضب کرنے کا مرصد آیا تو علمائی دوبرہ اس کی جگہ پر ضب کرنے کا مرصد آیا تو علماء کی جماعت اور قضی کی تگرانی میں نصب کی گیا لیکن ججراسود میں برابرحرکت ربی اوروہ اپنی جگہ پر قائم نہ ہوا اس اثناء میں سیدن امام زین العابدین علیہ السلام بیت اللہ شریف کی زیادت کے سے حاضر ہوئے لوگوں نے دیوانہ وار آپ کی طرف رجوع کیا اور ججراسود کے مسلسل حرکت میں رہنے کا ذکر کی آپ ججراسود کی طرف متوجہ ہوئے اور بسم اللہ کہہ کر اپنا دست مبارک ججراسود پررکھ دیا اور وہ اپنی جگہ پر تھم گیا ہو دیکھ کرلوگوں نے فرط عقیدت سے دست مبارک ججراسود پررکھ دیا اور وہ اپنی جگہ پر تھم گیا ہو دیکھ کرلوگوں نے فرط عقیدت سے با آواز بلند نعرہ تکبیر بیند کیا اور فرزندرسول صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم سے کمال عجرو نیاز سے اپنی عقیدت واحر ام کا اظہار والب ندانداز میں کیا فرزد ق نے کیا خوب کہا تھ

یکادیمسکه عرفان داحة دکن الحطیم اذا ماجاء لتسلیم ترجمہ: قریب ہے کہ کعبی دیوار کارکن تجراسودان کے ہاتھ کو پیچپان کرتھام لےجب وہ اس کا بوسہ لینے کے لئے آئے۔

امام زین العابدین علیه السلام کے ساتھ شجر و حجر بھی تنہیج کرتے تھے۔محدث شہاب

ز ہری نے سعید بن مسیب سے روایت کی ہے کہ حج کے بعدلوگ اس وقت تک مکہ مکرمہ ے باہر نہ جاتے تھے جب تک امام زین اعابدین علیہ السلام وہاں سے تشریف نہ لے جاتے ایک مرتبدامام علیہ السلام مکہ شریف سے روانہ ہوئے تو میں بھی آپ کے ہمراہ ہوگیا آ ہے نے ایک جگہ قیام فر ، یا اور دورکعت نماز اداکی اور پھرھ لت سجدہ میں تبییح الہی کا ورو فر مانے گئے میں نے دیکھا کہ کوئی درخت اور پتھر ایبہ نہ تھا جوآپ کے ساتھ تبیج میں مشغول نہ ہو ہرطرف سے ذکر کی آ وازیں آ رہی تھیں میں بیدد مکھ کرخوفز دہ ساہوگیا پچھ دیر کے بعدامام علیہ السلام نے اپنا سرمبارک سجدے سے اٹھا یا اور میری طرف دیکھ کرفر مایا کہ سعید کیاتم ڈر گئے ہو۔ میں نے عرض کیا اے فرزندرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی مجھ پر خوف طاری ہوگی ہے۔ اوم علیہ السلام نے فر وایا اس ذکر کو تبیج اعظم کہتے ہیں اور یہی اس کے خواص بیں سعید بن مسیب سے ہی روایت ہے کہ جب سیدنا امام زین العابد بین علیہ السلام حج کے لئے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ کے حفاظ کرام بھی آپ کے ہمراہ ہوتے اور وہ اس وقت تک حج کے ارکان ادانہ کرتے جب تک امام علیہ السلام حج نہ بجال تے اور آپ ان کے لئے میٹھے اور تمکین ستو اپنے ساتھ لے جاتے جو کہ گرمی کی شدت میں ان حفاظ کرام کو استعمال کے لئے دے دیتے اور خود استعمال نہ کرتے اورا کشرسفرییں امام علیہ السلام اپنے ساتھ سفر کرنے والے غلاموں اور دوسرے لوگوں کو اپنا زادراہ تک تقسیم کردیتے آپ انتہا درجہ کے ایٹار کرنے والے تھے۔

سعید کہتے ہیں کہ ہیں نے ایک دن اہام زین العابدین علیہ السلام کودیکھا کہ سواری کی خرب کے قبضہ قدرت میں زین پر سوار ہونے سے پہلے سجدہ کیا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں سعید کی جان ہے میں نے دیکھا کہ آپ جوذ کر فرمارہے تھے وہی الفاظ درخت اور شی کے فرصلے دہرارے تھے۔

(مناقب ابن شررآشوب جلد - ٣-ص ٢٨٩)

#### كثرت عبادت

معتب نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے قتل کیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام عبادت وریاضت میں بڑی سخت مشقت سے کام لیتے تھے یعنی قائم اللیں اور صائم النہار یعنی رات بھر ذکر النہی میں مشغول رہتے اور دن کوروزہ رکھتے اس کثرت عبادت وریاضت کی وجہ ہے آپ ہے حد کمزور ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا اے فرزندرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں آخر اس کی بھی کوئی حد ہے اس کثرت کی وجہ سے آپ دن بدن لاغراور کمزور ہوتے جارہ ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کمشرت عبادت سے میں اپنے رب کا فرمانبر دار اور مقرب بندہ بننا چاہتا ہوں تا کہ اس فران وحدہ لاشریک کی رضا اور خوشنودی حاصل کروں۔

## عبدالملك بن مروان كى عقبدت

محدث شہاب زہری ہے منقول ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے ہمراہ عبدالملک بن مروان کے پاس گئے تو عبدالملک امام علیہ السلام کی پیشائی پر سجدوں کا نشان دیکھ کر تعظیم و تکریم کے لئے گھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ہے امام آپ کی عبادت بیل محنت و مشقت آپ کے روثن چہرے سے عیاں ہے جبکہ آپ کو الی سخت ترین عبادت کی ضرورت نہیں کیونکہ خداوند عالم نے آپ کو بہترین صفات کے ساتھ اعلیٰ نسب بھی عطافر مایا ہے آپ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے چگر گوشہ ہیں اور آپ کی اصل اور نسب مب رک آپ رسوں اللہ علیہ وآلہ و سلم سے قریب تر ہے اور آپ ایٹ ہم عصر اہل بیت اور عام اوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور اکرام کے مالک ہیں علم فضل تقویٰ اور پر ہیزگاری الوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور اکرام کے مالک ہیں علم فضل تقویٰ اور پر ہیزگاری میں بھی آپ سے بڑھ کرکسی کو سعادت نصیب نہیں ہو سکتی سوائے ان حضرات کے جو آپ

## صحيفه سجاديه كي عظمت

من قب میں لکھا ہے کہ بھرہ کے ایک فصیح مقرر کے سامنے اوم زین العابدین علیہ السلام کی من جب اور اور اوو وظ نف کا مجموعہ صحیفہ کا مد کا کسی نے ذکر کی تو اس مقرر نے بغض اور تکبر میں کہا کہ یہ کیا بڑی بات ہے او مجمد سیکھ نو میں شہیں ، یہ بی کار م لکھوا دیتا ہوں یہ کہہ کراس نے قلم ہاتھ میں ریا اور خاموثی سے سرکو جھائے رہا اور پھر سرندا تھ سکا ہمجیفہ سجاد ریم عجر واکلساری کی معراج ہے۔

## نماز والياس كى فضيلت

صلیۃ الاولیاء میں ابوقیم لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام ہے منقول ہے کہ سیدنا اہ م زین العابدین علیہ السلام نے اپنے گھر کا سارا سامان دومر تبدراہ خدا میں دے دیا آپ کا بیہ عمول تھا کہ جب سروی کا موسم ختم ہوجا تا تو آپ سردی کا لب س بطور صدقہ دے دیا آپ کا بیہ عمول تھا کہ جب سروی کا موسم ختم ہوتا تو گرمی کا لباس بھی بطور صدقہ دے دیے آپ کے لباس میں اون کی آمیزش ہوتی تھی اس لئے قیمتی ہوتا۔

ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا اے فرزندرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنالباس ایسے
اوگوں کوعظ کر دیتے ہیں جنہیں اس کی قدرو قیمت کا بھی، نداز ہنیں اوروہ پا کیزہ لباس ہے
ان کے سئے من سب ہے اگر آپ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت ان میں تقلیم کر دیں تو کیا
ان کے سئے من سب ہے اگر آپ العابدین علیہ السلام نے ارشا وفر ما یا: میں بیر ہرگز پیند نہیں کرتا
کہ جس لباس میں اپنے کریم رب کی نماز اوا کروں اسے فروخت کردوں۔

خدمت میں چند عراتی و ضربوئے انہوں نے حضرت ابو بکرصدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عنی فرمایا: فقت حد حضرت عثمان غنی رضوان الله علیهم کے بارے میں ٹازیبا گفتگو کی تو آپ نے فرمایا: فقت حد مواعنی تم میرے پاس سے اٹھ جاؤ کہتم لوگ اسلام کا مذاتی اڑانے والے ہوتم مسلمان نہیں ہو۔

# حضرت جابر بن عبد الله انصارى كى امام زين العابدين عليه السلام سے خصوصى ملاقات

امالی بن شیخ میں لکھ ہے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب امیر الموسین سیدناعلی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صاحبزادی فاطمہ بنت علی نے اپنے بھیتے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی کثرت عبادت سے ان کا حال متغیر دیکھا توصحا بی رسول اللہ صلی اللہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور آپ کے پچھ بم پر سیل اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صی بی ہمار ہے پچھ حقوق آپ پر ہیں اور آپ کے پچھ بم پر سیل چاہتی ہوں کہ صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے آپ میر ہے بھیتے سیدنا امام زین العابدین علیہ اسلام کو یہ باور کروائیں کہ آپ کی عبادت میں آئی شدت اور کثرت کی وجہ سے جسمانی حالت خراب ہوتی جربی ہے ایک آپ بی تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی نشانی ہو میں خالت خراب ہوتی جربی وہ جہاں سے نہ گذر جائیں۔

چنانچ جھزت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عندامام زین العابدین علیہ السلام کے کاشانہ ساوات پرآئے تواس وفت امام علیہ السلام کے فرزندامام باقر علیہ السلام اور بنی ہاشم کے کچھانو جوان درواز ہے پر موجود تھے۔ حضرت جابر نے پوچھا اے صاحبزاد ہے آپ کون ہیں تو انہوں نے فرمایا میں فرزندامام زین العابدین علیہ السلام محمد باقر ہوں۔ بیس کر

کے اسلاف میں گزرگئے ہیں ای طرح عبدالملک تو نے جو پچھ جارے فضائل اور عطائے زین العابدین علیہ السلام نے فرما یا اے عبدالملک تو نے جو پچھ جارے فضائل اور عطائے ضداوندی کا ذکر کیا ہے اور جارے حق میں تائید و تو فیق کو بیان کیا ہے ان انعامت البہہ کا شکر کس طرح ادا ہوسکتا ہے میرے جدااعلی رسول انڈسلی القد علیہ و آلہ وسم کو و کھو جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو یہ نے اقدال میں بیاس کی شکرت سے لا ہوت و یہ نے اقدال و آخر میں ورم آج نے تھے دوزہ کی حالت میں بیاس کی شدت سے لا ب و بن خشک ہوج تا تھا اور آخر مرسول انڈ علیہ و آلہ وسلم فرمائی ہے تو پھر یہ کہ یارسول انڈسلی انڈ علیہ و آلہ وسلم فرمائی ہے تو پھر یہ عبادت میں انٹی شدت کس سے بیس کررسول الدسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرمائی ہے تو پھر یہ عبادت میں انٹی شدت کس سے بیس کررسول الدسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرمات کی سیابی اور ایک رسیدی اور ظاہری باطنی کوئی بھی صورت مجھے ہے کر کیم رب کی یا دسے غافل نہیں دن کی سیدی اور ظاہری باطنی کوئی بھی صورت مجھے ہے کر کیم رب کی یا دسے غافل نہیں دن کی سیدی کا ورظ ہری باطنی کوئی بھی صورت مجھے ہے کر کیم رب کی یا دسے غافل نہیں کرسکتی میرا دل ہر کھئے ہرگھڑی اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔

یہ فرما کر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی آقھوں ہے آ نسو رواں ہوئے عبدالملک بن مروان بھی آپ کے ارشادات عالیہ من کرزار وقطار رونے لگا اور کہا کہ ان دو قتم کے لوگوں میں کتنافرق ہے ایک وہ جو آخرت کا خواہشند ہے اور اس کے لئے کس قدر کوشش کرتا ہے اور ایک دنیہ کا طاب ہے جو دنیا کی طلب میں لگہ رہتا ہے تو ایسے آدمی کوکس طرح آخرت میں عفیہ دنیہ کا طاب ہوگی جو صرف دنیا کی قلر میں ہے پھر عبدالملک نے انتہائی احرح آخرت میں عفیہ السلام کی تشریف آوری کا سبب دریافت کیا امام علیہ السلام نے کسی احترام کے ساتھ امام علیہ السلام کی قدمت میں کے لئے سفارش کی جے عبدالملک نے بسر وچشم مان لیا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں درہم ووینار بھی ہدیہ کئے۔

حافظ ابن کثیر نے البداوبيروالنهايير ميس لکھا ہے كدامام زين العابدين عليه السلام كى

جابررونے لگے اور کہ خدا کی قشم آپ کا خانوادہ ہی دنیا میں علم نبوت کا مرکز ہے میرے ہاں باپ آپ پرقربان ہول ذرا قریب تو آیئے امام باقر علیہ السلام نزدیک آئے تو جابر نے ۔ ' پ کے سیندا قدل پر ہاتھ رکھ کر بوسہ لیہ اور اپنا منہ سیندا قدل پر رکھ ویا اور کہا اپنے پ**یر** بزرگوارے میری ملاقات کی اجازت لیجئے ۔ امام باقر عبیدالسلام اپنے والدگرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اطلاع دی کہ ایک بزرگ شرف ملاقات کے متمیٰ ہیں بین کرسید نااہ م زین العابدین علیهالسلام نے اپنے نور باطن ہے مطلع ہو کرفر ما یا اے باقروہ جابر بن عبد اللہ انف ری ہیں جورسول امتد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف رکھتے ہیں انہیں اندر لے آؤ جناب جبر جب کاشانہ ساوات میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ اہام علیہ السلام محراب عبادت میں تشریف فرما ہیں آپ نے صحابی ہونے کی حیثیت ہے ج بر کی بڑی تعظیم کی اور پھراپنے پہلومیں جگہ دی حضرت جابر رضی اللہ عنہ المام عدیہ السلام کے حسن خلق ہے بہت متں ثر ہوئے اور ان کا دل بہت شاد ہوا۔ پھر جابر نے عرض کیا اے فرز ندرسول صلی اللہ عليه وآله وسلم بيتوآپ جائي لا خدائ بزرگ برتر نے جنت كوابل بيت اطہار اور ان کے محبین کے لئے پیدافر مایا ہے اور دوز خ بدترین دشمنوں کے لئے ہے پھر آ ہے عبادت میں اتنی غیر معمولی مشغولیت میں کیوں رہتے ہیں امام عدیہ السلام نے جواب میں فرمایا: اے میرے جداعلیٰ کے جید صحابی آپ کوتومعلوم ہی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبهى كوئي گنره سرز دنهيں ہواليكن پھرتھى آنحضرت صلى املاء عديه وآپه وسلم اپنی عبادات وریا ضات میں مشغول رہا کرتے تھے جبکہ صحابہ کرام رضوان ایٹیلیم اجمعین عرض کرتے کہ اے ہمارے آتا ومولا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ پر کبھی کسی قشم کے گناہ کا کوئی سوال بی پیدانہیں ہوتا تو آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم ارشاوفر ما یا کرتے کیا میں اپنے رب کاشکر گزار بنده نه بنول به

جب جناب جابرضی امتدعت نے اہام علیہ السلام کا جواب سنا تو اندازہ ہوگیا کہ فاطمہ بنت علی کے مشورہ کا خاطر خواہ نتیجے نہیں نکل سکتا تو جابر نے کہ اے فرزندرسول صلی امتدعلیہ وآلہ وسلم اپنی صحت کا خیال سیجئے آپ تو خانوادہ رسول صلی القدعلیہ وآلہ وسلم کے خاص فر د جیں اور آپ ہی کی برکت ہے لوگوں کی دعا نمیں قبول ہوتی ہیں ،ان کی سختی اور رنج ومصائب ور مور ہوتے ہیں آپ براہ کرم اپنا بھی خیال رکھیں۔

امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: اسے میر سے جداعلی کے باعظمت صحابی میں ہمیشہ اپنے بزرگوں کے طریقے پرکار بندر ہوں گا یہاں تک کہ میں بھی ان سے جاموں بین کر حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی القدعند نے کہا خدا کی قسم مجھے اولا وا نبیاء میہ ہم السلام میں حضرت سیدناعلی بن حسین (امام زین العابدین) کے مثل سوائے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے کوئی نظر نہیں آتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی اولا ووزریت حضرت یوسف بن حضرت لیقوب علیہم السلام کی ذریت سے زیادہ افضل اولا ووزریت حضرت یوسف بن حضرت لیقوب علیہم السلام کی ذریت سے زیادہ افضل ہے جن میں وہی ایک ہستی ہیں جوروئے زمین کوعدل وانصاف سے ای طرح ہمرویں گے جس طرح وہ ظلم وجورسے بھری ہوگ۔

# امام زین العابدین علیه السلام اور آداب زندگی

حضرت امام زین العابدین علیه السلام کامعمول تھا کہ اپنی مادرگرامی کے ساتھ کھانا کھانے میں شرم محسوس کرتے کس نے بوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے آپ تو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے اور بہترین صلہ رحی کرنے والے ایں پھر آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ کھانا تناول کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا بجھے یہ ہرگز پسندنہیں کہ میرا ہاتھ کھانے کی اس چیز کی طرف بڑھے جس کی رغبت میں میری والدہ گرامی نے ہاتھ

بڑھانے کا ارادہ کیا ہوگئی نے امام زین العابدین علیہ السلام کی کنیز ہے آپ کے معمولات کے بارے میں پوچھا تو کنیز نے کہا ہیں نے دن کے وقت کا کھا نہ بھی امام عدیہ السلام کے سامنے ہیں رکھا اور رات کو بھی آپ کے لئے بستر نہیں بچھا یا۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام ایسے لوگوں کے قریب سے گزرے جو آپ کی غیبت کررہے ہتھے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا اور رک گئے فرما یا اگرتم میری برائی بیان کر نے میں سچے ہوتو خدا وندعا لم مجھے می ف فرمائے اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہوتو خدا تر مائے اور ایک فرمائے اور ایک فلطی معاف کرائے کے لئے قدم ہوں ہوگئے۔

حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں جب کوئی طالب علم آتا توفر ماتے مرحباتم نے رسول التہ صلی التہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پڑس کیے پھرفر ، تے کہ جب کوئی دین کاعلم حاصل کرنے کے لئے گھر سے نکاتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ زمین کی خشکی وتر کی پر قدم رکھے ساتوں زمینیں اس کی توصیف کرنے لگتی ہیں۔ سیدن امام عسیہ السلام اپنے پدر بزرگوارسیدنا امام حسین علیہ السلام کی عظیم شہاوت کے بعد جیس سال تک گریپز ارک کرتے رہے جب بھی امام حسین علیہ السلام کی عظیم شہاوت کے بعد جیس سال تک گریپز ارک کرتے رہے جب بھی آپ کے سامنے کھانا یا پانی آتا تو آئھوں سے آنسورواں ہوجاتے ایک غلام نے عرض کیا اے فرزندرسول کب تک بیرحالت رہے گی۔

آپ نے فرمایا کہ افسوں ہے حضرت لیقوب علیہ السلام کے ہارہ فرزند منفے خدانے ان میں سے ایک فرزند کو ان کی نظروں سے اوجس کر دیا تو یعقوب علیہ السلام کی آئی تھیں رو رو کر بین تی ہے خروم ہو گئیں اور اس جدائی میں بوڑھے ہوگئے حال نکدان کے فرزند بوسف علیہ السلام زندہ شے اور ایک میں ہوں کہ اپنے ظلیم پدر ہزرگواراور چی عباس اپنے بھی ئیوں علی ، کبر علی اصغر، قاسم وعون وجم سمیت اپنے گھر کے ، ٹھارہ افرادکوا پنی آئی تھول کے سامنے قتل ہوتے و یکھا ہے اور میں بیماری اور شخت نقاجت کے عالم میں اس اندو ہا کے سامنے میں قتل ہوتے و یکھا ہے اور میں بیماری اور شخت نقاجت کے عالم میں اس اندو ہا کے سانچہ میں

بہس تھاان دلخراش من ظرکو کیے بھول سکتا ہوں۔ دنیا میں ایسا کون خص ہے جس کاغم مجھ سے بڑھ کر ہواور جھے اپنے آنسوؤل پراختیار نہیں کہ آنہیں روک سکوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دادا سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام تمام لوگوں سے بہتر آ واز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما یا کرتے تھے۔ پانی پلانے والے سقے جب گزرتے تو آپ کے وروازے پررک جاتے اور بڑے ذوق وشوق سے آپ کی قرات سنتے اور ان لوگوں پرایک خاص کیف طری ہوجا تا اور وہ لوگوں کو پانی پلان مجمول جاتے اور خری نہیں وقت کا حساس ہوتا۔

اصعی کہتے ہیں ایک رات میں کعبۃ اللہ کے طواف میں مشغول تھا کہ انتہائی حسین وجیل نوجوان جس کا نورانی چیرہ اندھیرے ہیں بھی روش نظر آ رہا تھا اور ان کے دونول کا ندھوں پریل کھائے ہوئے گیسولٹک رہے تنے وہ کعبہ شریف کے پردول کوتھام کر بڑی رنشین آ واز میں مناجات کررہے تنے کہ آئیسیں سوچی ہیں سارے بلندہو گئے ہیں اور تو وہ بادشاہ ہے جوزندہ اور سرے جہانول کو سنجا لے ہوئے ہے۔ اس رات کی سیای میں دنیا کے بادشاہوں کے درواڑے بٹد ہیں اور ان پر پہرے دار کھڑے ہیں بس ایک تیرائی درواڑہ سوال کرنے والوں کے لئے ہروقت کھلا رہتا ہتو کیسا کریم اور رحیم ہے میں تیرے پاس موال کرنے والوں کے لئے ہروقت کھلا رہتا ہتو کیسا کریم اور رحیم ہے میں تیرے پاس مالٹہ مالز ہیں اللہ تیں بارہ ہیں تو کیسا کریم اور رحیم ہے میں تیرے پاس مالٹہ تو کی بڑائی اور این عاجزی پٹیش کررہے تنے جو کہ انتہائی ارفع الفاظ پر مشمل تھی۔ رادی کی بڑائی اور این عاجزی پٹیش کررہے تنے جو کہ انتہائی ارفع الفاظ پر مشمل تھی۔ رادی کی بڑائی اور این عاجزی پٹیش کررہے تنے جو کہ انتہائی ارفع الفاظ پر مشمل تھی۔ رادی کی بڑائی اور این عاجری کی بیا العابدین عاجری سے اس بیکر حسن و جم ل کود یکھا تو وہ سیدالعابدین جانب ایام زین العابدین علیدالسلام تنے میں ان کے قدموں سے لیٹ گیا۔

ما یا جاتا تو آپ زارزار دونے مگ جاتے ایک دن ایک غلام نے عرض کیاا ہے فرزندرسول میں آپ پر قربان ہوجاؤں مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کی اس گریزاری کے عالم میں جان ہی نہ چلی جائے مجھے ہوگئی ہے کہ اس گریزاری میں کسی قدر کی واقع ہوگئی ہے نہ چلی جائے ہو جو کہ جان ہو ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے محفوظ رہ سکے میس کرامام زین الد بدین علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی بے قراری اور رنج والم کا اظہار اپنے رب ہے ہی تو کرتا ہوں اس فات کے سواایا کون ہے جو میرے وروے واقف ہے اور جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانے کر بلا میں پیش آنے والے اور کوفہ ووشق میں رونما ہونے والے وا قد ت اسے دلخراش ہیں کہ ان کو ضبط کرنا میرے بس میں نہیں گشن فاطمہ کے کہے کہے میں وگو ہرخاک وخون میں نہا گئے اور جس کے کے کئے کیے سے معل وگو ہرخاک وخون میں نہا گئے اور جس کے کئے کئے کے کئے کیے کئے دونوں میں نہا گئے اور جس ہے کہ کے کئے کئے دونوں میں نہا گئے اور جس ہے کہ کے کئے کئے کئے اور جس کے دونوں میں نہا گئے اور جس ہے کہ کی تصویر بنامیہ سب پھود کھتار ہا۔

#### بے مثال فیاضی

سیدناامام زین العابدین علیه السلام کی عادت مبارکتھی جب تک کھ ناصدقد نہ کر لیتے اس وقت تک خود نہ کھاتے ۔ پتیموں مسکینوں بیواؤں اور لاچارلوگوں کو اپنے دسترخوان پر دیکھ کر بہت مسرت محسوں کرتے ۔ ابوحمز ہ نمالی کا بیان ہے کہ امام زین العابدین علیه السلام روئیوں کا تھیلاا پی پشت پر اٹھا لیتے اور صدقد کرتے تھے آپ فر ماتے ہیں کہ پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ختم کرویتا ہے۔

سفیان بن عینیہ سے روایت ہے کہ ایک رات سخت سردی میں بارش ہور ہی محدث شہاب زہری نے ویکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اینی پشت پر آئے کی بوری الفائے جارہے سفے عرض کیاا نے فرزندرسول صلی الشعلیہ وآلہ وسم یہ بوری میراغلام اٹھالیتا ہے آپ نے فرمایا نہیں پھرز ہری نے عرض کیا تھم ہوتو میں اٹھالیتا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں کے وکلہ میراسٹر کا ارادہ ہے جس کے لئے زادراہ کی ضرورت ہے اور میں چاہتا

# د نیا میں سب سے زیادہ گر بیزاری کرنے والی پانچ عظیم ہستیاں

امالی میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے منقول ہے اس و نیامیں بہت زیادہ گریپزاری کرنے والی پانچ عظیم ہتایاں ہوئی ہیں۔

1 - ابوالبشر سیدنا آدم علیه السلام جب جنت سے نکالے گئے تو فراق جنت میں سینکر وں سال تک اس قدرروئے کرآپ کے رخساروں پرسیلاب اظک کی جگه پرنشانات پیدا ہوگئے۔

2 سیدنا یعقوب علیه السلام اینے صاحبزادے سیدنا بوسف علیه السلام کی جدائی میں روروکراپٹی بصارت سے محروم ہوگئے۔

3۔ سیدنا ایوسف علیہ انسلام اپنے پدر بزرگوار کی جدائی کے صدمے سے اتناروئے کے مصرکے بادشاہ نے جب قید بیس ڈال دیا تو آپ کی گریہ زار کی کے سبب دوسرے قید بوں کو اذیت ہونے گئی اور دہ کہنے گئے کہ آپ یا دن کو روایا کریں یا بھررات کو روایا کریں یا دن کو فاموش رہا کریں یا رات کوان دونوں طریقوں ہیں سے ایک پرمصالحت کرلیں۔

4۔ شہزادی کا سکت سیدہ فاطمۃ النساء سلام اللہ عیبہا اپنے پدرگرامی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعداس قدرگر بیزاری کرتی تھیں کہ روضہ منورہ پر آنے والے لوگوں کی تفروں سے اوجھل والے لوگوں کی تفروں سے اوجھل ہوکرمقا برشہداء میں جرکروتیں اورا پنے جداعلی کی جدائی میں رنج وغم میں مبتلارہتی تھیں۔
5۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام اپنے پدر نامدارہ مام عالی مقام سیدنا امام خرین العابدین علیہ السلام اپنے پدر نامدارہ مام عالی مقام سیدنا امام شہاوت کے بعد بہت روئے جب بھی آپ کے سامنے کھانا یا یا نی

ہول بیزادِراہ خود محفوظ جگہ پررکھ دوں پھرامام علیہ اسلام نے فرمایا زبری تم اینا کا م کرواور مجھے تنہ چھوڑ دوانسان کے سفر میں جو چیزاس کی نجات کا باعث ہے وہ خودا سے سرانجام دین چاہئے یہی بہتر ہے۔

پچھ دنوں بعد زہری کی امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی عرض کیا حضور آپ تو فرہ اسے ملاقات ہوئی عرض کیا حضور آپ تو فرہ اسے میں رہے متھے کہ بیس نے سفر پر جانا ہے آپ ابھی تک یہیں تشریف فرما ہیں ،اہ م علیہ السلام نے فرمایا: زہری وہ سفر نہیں جس کا تم گمان کرر ہے ہو بلکہ سفر سے مرادموت کا سفر ہے میں اس کی تیاری کرر ہا ہوں اور موت کے سفر کی تیاری القد تعالیٰ کی راہ میں ، ل خرچ کرنا ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ محد بینہ منورہ میں کئی گھرانے ایسے تھے جنہیں معلوم ہی نہیں تھ کہ ان کا رزق کہاں سے آتا ہے جب امام عدید السلام کا انتقال ہوا اور ان گھرانوں کا رزق بند ہوگیا تب آنہیں پند چوا کہ جمیں گھروں میں رات کے اندھر سے میں رزق پہنچانے والی ہستی اب اس و نیا میں نہیں رہی۔

## فیاضی اورسخاوت میں بھی کوئی ثانی نہیں

البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ انسلام کا ایک معمول یہ بھی تھا جو چیز انہیں زیادہ پہند چیز انہیں زیادہ پہند تھی اس کا صدقہ کرنا بھی زیادہ پبند فرہ تے آپ کوشکر اور بادام بہت پبند سخے اور آپ کثرت سے ان کا صدقہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے بہآ یت تلاوت فرمائی:

لَنْ تَنَالُو الْبِرَّحَتَّىٰ تَنْفَقُوُ اهِمَا تُحِبُّونَ

ترجمہ:'' تم ہرگز اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس میں سے نہ خرچ کروجے تم محبوب رکھتے ہو''۔

کیونکہ شکراور بادام کوزیادہ پیندفرماتے ای لئے اس کاصدقہ بھی فراخد لی سے فرماتے۔

آپ مظلوم اور خسته حال لوگوں کی امداد اور حمایت میں ہمہوفت مستعدر ہتے چونکہ وہ غلامی کا دورتھ اوراسل م میں غداموں کوآنز ادکر نابہت بڑی نیکی اور عظیم تواب قرار دیا گیاہے اوراس کی گئی اقسام بیان کی گئی ہیں کسی غلام کوخر بد کر آزاد کردیا جائے تو پیٹیکیوں کی معراج قرار یا تا ہے یا چھر گناہوں کے کفارے کے لئے انہیں آزاد کردیا جائے تو اس عمل کی بڑی فضیلت ہے وغیرہ وغیرہ ۔ راوی لکھتے ہیں کہ سیدنااہ مزین العابدین علیدالسلام نے جس قدر غدم آزاد کئے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ جب بھی غدم یا کنیز خریدتے تو اس سے ضدمت لینے کی نیت سے نہیں خریدتے تھے ہلکہ آز درکرنے کی نیت سے خریداکرتے مصرف ان کی علیم و تربیت کے لئے پچھ عرصدایے ماس رکھتے اور پھرا پی طرف سے انھیں اتنا ال دے كرآ زادفر ما ديتے كه ان ميں غلامي كے اثرات ختم كرديتے۔ جب وه آ زاو ہوجاتے تو وه ا بے آپ کوخود دار اور باخمیرانسان تصور کرتے اور امام علیہ السلام کے حسن سلوک سے اس قدر متا الرجوت كرآب كے بال سے جانا بھى پىندند كرتے كيكن امام زين العابدين عليه السل م فر ، تے کہتم جا سکتے ہوتا کہ لوگ بیانہ جھیں کہتم ابھی تک غلامی کے پنجدے آزاؤ بیں ہوئے۔امام علیدالسلام کے زہ نہ میں مدینطیب کے قلی کوچوں میں آپ کے آزاد کردہ غلام ای نظرات تھے۔

مورخین اس بات پرمشفق ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کم وہیش بچپاس ہزار غلام خرید کرآ زاد کئے۔

فرز دق شاعر نے امام علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے بیا شعار بھی کیے کہ تو میں جب مصیبت میں گرفتار ہوجا ئیس تو بیان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں ان کے احسانات تمام مخدوقات پرع م ہیں بتا تو سہی دنیا میں کون ہے جس کی گردن میں ان کی عطا کردہ نعمتوں کے بارئیس ہیں اور ان اوصاف و کمال ت کے مالک علی بن حسین (امام زین العابدین) ہی تو

ہیں جورسول . مند صلی اللہ عدیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں جن کے نور ہدایت سے سرری امتیں ہدایت حاصل کرتی ہیں۔

صلیۃ الاولیاء اور تاریخ نسائی کے حوالے سے منقول ہے ابوحازم سفیان بن عینیداور محدث شہاب زہری سے مروی ہے کہ ہم نے کوئی ہاشی امام زین العابدین علیہ السلام سے زیادہ صاحب فضل و کمال اور عالم و فقیمہ نہیں دیکھا ارشاور بائی ہے۔

يَمْحُواللهَ مَا يَشَاء وَيَتُبَتُ وَعِنْكَ هُأَمُّر الْكِتَابِ·

ترجمہ: ''اللہ جس چیز کو چاہت ہے مٹادیت ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اُسی کے پاس ام الکتاب ہے''۔

امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میآیت مبارکہ نہ ہوتی تو میں تنہیں قیامت تک ہونے والی باتوں کی خبروے دیتا۔

امام زين العابدين كاعبدالملك كوجواب

عاس البرقی میں لکھا ہے ایک مرتبہ عبد الملک کو خبر می کدامام زین العابدین علیہ السلام
کے پاس حضور نبی کریم صلی التدعلیہ وآ یہ وسلم کی تبور ہے اس نے اپنے خاص غلام کو رہے پیغام
دے کر بھیجا کہ امام علیہ السلام سے عرض کر ہے کہ وہ تلوار جھے عنایت فرما ویں اور جو تھم ہوگا
وہی بدیہ آپ کی خدمت میں چیش کر ویا جائے گائیس کرامام علیہ السلام نے صاف اٹکار کر ویا۔
عبد الملک کو جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ کو ایک خطائح پر کیا جس میں لکھا تھا کہ اگر
آپ وہ تلوار جھے عنایت نہیں کر یے گئے تو بہت المہاں سے آپ کا وظیفہ بند کر ویا جائے گا۔ امام
علیہ السلام نے اس کے جواب میں خط لکھ جو آپ کے ہی شایان شن تھا آپ نے لکھ،
اسے عبد الملک کیا تو نہیں جا تنا کہ انٹہ رب العزت اپنے بندوں کی ضروریات پوری کر تا ہے
اور وہ بی ذات کبریا ہے جورز ق تقیم کرتا ہے اور وہ بی جانتا ہے کہ کس کو کتنا رزق وینا ہے اور

وہ ای جگہ ہے رزق کا انتظام کرتا ہے جس کا کوئی گہ ن بھی نہیں کرسکتا۔ خدائے بزرگ وبرتر کا ارش دے ' آن اللّه آلا نُجِيبُ کُلِّ خَوَانِ گَفُوْدٍ '' (سورہ الحج آیت ۳۸) ترجمہ: 'لینی اللّه تعالیٰ کسی بددیا نت اور ناشکر ہے کو دوست نہیں رکھتا اے عبدالملک اب تم بی فیملہ کر ہو کہ ہم میں سے کون اس آیت مبار کہ کے مصداق ہے اورکون بغض رکھنے والا ہے' ۔

ابن جریر طبری نے ابن الی الحدید سے سفیان ثوری سے اس روایت کوفقل کیا ہے کہ ابوالبتر کی کہتے ہیں ایک دن ایک شخص امام زین العابدین علیدالسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے روبرو آپ کی مدح کرنے لگا حال نکہ وہ آپ سے بغض رکھتا تھا اور معلیہ اسلام نے فر مایا ،اے شخص تونے اپنی زبان سے جو میرک تعریف بیان کی ہے ہیں اس سے بہت کم ہوں اور جو پچھ تیرے ول ہیں میرے واسطے جھیا ہوا ہے الجمد لندیس اس سے بہت بہت کم ہوں اور جو پچھ تیرے ول ہیں میرے واسطے جھیا ہوا ہے الجمد لندیس اس سے بہت بہت کم ہوں اور جو پچھ تیرے ول ہیں میرے واسطے جھیا ہوا ہے الجمد لندیس اس سے بہت بہت کم ہوں اور جو پھھ تیرے ول ہیں میرے واسطے جھیا ہوا ہے الجمد لندیس اس سے بہت بہت کم ہوں اور جو پھھ تیرے ول ہیں میرے واسطے جھیا ہوا ہے الجمد لندیس اس سے بہت کم بول اور جو پھھ تیرے ول ہیں میرے واسطے جھیا ہوا ہے الجمد لندیس اس سے بہت بہت کم ہوں اور جو پھھ تیرے ول ہیں میرے واسطے جھیا ہوا ہے الجمد لندیس اس سے بہت بہت کھوں میں اور جو پھھ تیں میں بہت کی دو آپ میں کیں کے میں اس سے بہت کہ بی میں اور جو پھو تیں ہوں اور جو پھھوں ہوا اور معوا فی تانی کی خواست گار ہوا۔

امام زين العابدين عليه السلام اورانگور

ا مام زین العابدین علیہ السلام کوائگور بہت مرغوب شخے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں عمدہ فتم کے انگورا ئے آپ کی ایک کنیز نے خرید لئے اور بوقت افط رآپ کے سامنے رکھ دیئے استے میں ورواز نے پر ایک سائل نے صدا کی آپ نے فرمایا: بیرسائل کو دے دو کنیز نے عرض کیا ایک آ دھ خوشہ اپنے سئے رکھ لیس باتی سائل کو دے دیں فرمایا سارے سائل کو دے دو دوسرے دن کنیز پھر بازارگئی اور آپ کے افطار کے لئے انگور لے آئی پھر کسی ضرورت مند کوعطا کر دیئے تیسرے دن کنیز نے پھرانگور منگوا لئے اور بوقت افطار امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کئے تب آپ نے انگور کھائے کیونکہ اس گھرانے سے مختاجول اور سائلین کوشروع سے بی ضرور یات زندگی مہیا کی جب تی تھیں لہٰذا سائلوں کا تا نتا بندھا رہتا اور سخاوت کے عظیم پیکر بلاا متیا زسخاوت میں مشغول رہتے ضداوند قدوس نے اہلیہ بیت اطہار کو اور سخاوت کے عظیم پیکر بلاا متیا زسخاوت میں مشغول رہتے ضداوند قدوس نے اہلیہ بیت اطہار کو از ل سے بی تنی بنایا ہے اور سخاوت بھی ان پر ٹاز کرتی ہے۔

بیان نہیں کرسکتا۔ امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں حدیث میں سب ہے بہتر سند
ام مز بری ہی کے جبکہ امام نسائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کدا مام شہاب زبری کی وہ سند جے
وہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے روایت کرتے ہیں وہ تمام اسٹاد میں زیادہ جامع اور
معتبر ہے کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کو حدیث کی روایت میں خاص اشیاز اور ملکہ
حاصل تھا۔ اس بناء پر تمام محد ٹین اس پر شفق نظر آتے ہیں اور آپ ہے روایت کی ہوئی
حدیث مبارکہ کو جامع سند کا درجہ حاصل ہے۔ آپ تا بعین میں سب سے بڑے عالم شے
اور حضور نبی کریم صلی اند علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے بیٹے تھی ہیں سب سے بڑے عالم صفح
اور حضور نبی کریم صلی اند علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے بیٹے تھی ہیں ابنسبت سے علم حدیث
اور حضور نبی کریم صلی اند علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے بیٹے تھی ہیں ابنسبت سے علم مدیث
روایت کردہ حدیث نہایت اعلی سند کی ہے کیونکہ اس دور میں ابنسبیت اطہار میں تمام عوم کی
زینت آپ بی شخصاور آپ سے بڑھ کرکوئی علم اور فقیہ یہ نہ تھا جس کا کلام آپ سے زیادہ
معتبر ہو سکے۔

اللہ تعالی نے آپ کو تمام علوم پر مہارت عطا کی ہوئی تھی اور بڑی فراوانی ہے دقیق کے دقیق نگات حل فرہ ویتے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آپ کے صاحبزاد بے پانچویں امام حصرت امام محمد ، قر عبیدالسلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ شہ ب زہری میرے والد مکرم سیدنا امام زین العابدین علیدالسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے بڑے افسر وہ تھے امام نے فرمایا زبری کیوں غمن کے ہوز بری نے عرض کیا حضور کی خطا پر نادم ہول ، اس لئے پریشان ہوں امام نے فرمایا زبری مایوس کیوں ہوتے ہواللہ عزوجل کی رحمت تمہاری خطا سے کہیں زیادہ فرائے جہیں کر شہاب زبری خوش ہوگئے اور پریشانی جاتی ربی اور عرض کیا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے جو نعتیں جمھے عطا کی جیں لوگ اس پر حسد کرتے جیں اور جن سے میں اچھا اللہ تعالیٰ نے بونی میں اور جن سے میں اچھا سلوک کرتا ہوں وہ بھی میر سے ساتھ برائی کرتے جیں امام زین العابدین نے فرمایا: اے سلوک کرتا ہوں وہ بھی میر سے ساتھ برائی کرتے جیں امام زین العابدین نے فرمایا: ا

#### امام زین العابدین علیه السلام سے روایت کرنے والے محدثین

سيدنا أمام زين العابدين عليه السل م اينے والد مكرم ومعظم سيد الشهيد اءامام حسين عليه السلام اورسيدناامام حسن عليه السلام اور واواامام الامت خليفة المسلمين امير الموثنين سيرناعلي المرتضى شير خدا كرم الله وجهدالكريم سے روايت كرتے ہيں اوران كى سند كوحديث كى تمام اسن دیرنوقیت حاصل ہے نیز حافظ ابن حجرعسقدانی نے لکھا ہے کہ اہ م زین العابدین علیہ السلام نەصرف اپنے جداعلی ہے روایت کرتے ہیں بلکدا بن عب س ،سیدہ عا کشصد یقد،سیدہ ام سلمہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی الله عنهم سے بھی روایت کرتے ہیں اور آب سے روایت كرنے والے بہت سے محدثين ہيں ان ميں سے چند حضرات كے اس مرام كا وكركي جاتا ہے کیونکہ ان نیک بخت لوگوں کا ذکر کرنا ضروری ہے جن کے علم حدیث ہے امت کی رہنمائی ہوتی ہےان میں سرفہرست محمد بن مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ شہاب زہری ، طاؤس بن كبيها ن ، ابوسلمه بن عبدالرحن ، عاصم بن عبيد الله ، ابوالزيّا و عاصم بن عمر بن قمّا و ه ، قعظاع بن کیم، زین بن اسلم، یحیی بن سعیدا نصاری ، مشام بن عروه ، امام با قرعلیدالسلام ، ام مزید علیدالسلام اور بہت سے محدثین امام زین العدین کے شاگرد تنے۔ان میں محمد بن مسلم شباب زبری کا شار محدثین میں صف اول میں آتا ہے اورسب سے بہتے ابو بکر محد بن مسلم ا بن شہب زہری ہیں جنہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں انہی کے حکم سے پہلی صدی ججری کے اواخر میں سرانجام دیا ابن شہاب زہری کا قول ہے کہ علم حدیث کو سب سے پہلے میں نے ترتیب دیا اور میرے ترتیب دینے سے پہلے بیکام سی نے ندکیا حصرت امام محمد ما لک اور امام اوز اعی رجم الله تعالی جیسے فقیمه بھی امام شہاب زہری کے شاگرد تھے جبکہ سفیان بن عینیہ کا قول ہے کے عظیم محدث امام زہری سے بہتر حدیث کوئی

کی تواس نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ خواجہ حسن بھری پڑھا کمیں جب اس کا انتقال ہوا تو فرزوق نے خواجہ حسن بھری سے نماز جنازہ پڑھانے کی استدعا کی آپ نماز جنازہ پڑھانے کی استدعا کی آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لائے تو فرزوق سے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں فرزوق نے کہالوگ کہتے ہیں اس جنازہ میں ایچھے برے بھی لوگ شامل ہیں لیکن آپ ان میں بہترین ہیں اور میں براہوں خواجہ حسن بھری نے فرمایا اے ابوفراس اس دن کے لئے کیا تیاری کررکھ ہے فرزوق نے کہا ساری عمر کلمہ شہادت کا ورد کیا ہے خواجہ نے فرمایا بیا جھی تیاری ہے پھرآپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور نوار بنت اعین کی قبر پرتشریف لے گئے فرزوق نے چنداشعار پڑھے جنہیں س کرخواجہ حسن بھری رونے لگے اور پھرفرزوق کوا بے جیئے سے لگا یا اور فرہ یا اس سے پہلے تو میر سے نزدیک جوب نہ تھا آج تمام لوگوں سے نمادہ عزیز ہے۔

ابن جریر نے لکھا ہے کہ من 50 صیس جب فرزدق کا عالم شباب تھا اس نے اشہب اور بعیف کی مذمت میں اشعار کے انہوں نے فرزدق کی شکایت زیاد بن الجی سفیان سے کی اس نے تھم جاری کیا کے فرزدق کو حب علم ہوا کہ ذیاداسے گرفتار کرنا چاہتا ہے تواس نے مدینہ منورہ میں جا کر گورز سعید بن عاص کے پاس بناہ لے لی اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ فرزدق نے ایک تصیدہ حضرت معاویہ ضی اللہ عنہ کے متعلق بھی لکھا جس میں اس نے شکوہ و شکایت کا اظہار کیا تھا زیاد بن الجی سفیان کو پیتہ چاہتو وہ اور بھی ناراض جوا اور تھم دیا کہ فرزدق جبال کہیں بھی ملے اے گرفتار کر کے حاضر کیا جائے لیکن فرزدق گرفتار کر کے حاضر کیا جائے لیکن فرزدق گرفتار کر نے حاضر کیا جائے لیکن فرزدق کرفتار کر نے ماضر کیا جائے لیکن فرزدق عاص کے پاس بناہ لے کی تھی اور سعید بن عاص کے پاس بناہ لے کی تھی اور سعید بن عاص کے بارے میں بھی ایک قصیدہ لکھا جس میں این خیالات کا اظہار کیا کہ ذیاد بن ائی طرف کوئی میرا پیغام دے دو کہ میں سعید کے پاس آگیا ہوں اور جس کا سعید ہوجا کے اس کی طرف کوئی میل آگی اٹھی اٹھی اٹھی گرنہیں دیکھ سکتا فرزدق زیاد بن الجی سفیان کے انتقال تک مدینہ طرف کوئی میل آگی اٹھی آگی اٹھی گرنہیں دیکھ سکتا فرزدق زیاد بن الجی سفیان کے انتقال تک مدینہ طرف کوئی میلی آگی اٹھی اٹھی کرنہیں دیکھ سکتا فرزدق زیاد بن الجی سفیان کے انتقال تک مدینہ

ز بری بس اپنی زبان کی حفاظت کرواس طرح تم محفوظ رہو گے اور تمہارے بھائی تمہارے تالع ہوں گے زہری نے عرض کیا حضوران پرتو میں احسان کرتا ہوں۔امام نے قرمایا: بس تم اس عمل پر کار بندر ہواحسان کرنے والے ہی اللہ کے مقرب اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔

#### شاعراہلبیت اطہارفرز دق ابوفراس

فرزوق کی کنیت ابوفراس ہے اور والد کانام غامب جبکہ داداکانام صعمد بن نجیداور سے اس خوالی رسول ہیں فرزدق کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میرے والد جھے اپنے ساتھ لے کرسیدنا علی کرم ، مندو جہد کی ہرگاہ اقدس میں صاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا غالب سے تیرے ساتھ کون ہے میرے والد نے عرض کی سے میرا بیٹا ہے اور شاعری کرتا ہے مول علی نے فرمایا: اس کوقر آن پاک کی تعلیم سے بہرہ ورکر و جوش عری سے بہتر ہے فرزدق کہتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا او ہریرہ رضی القد عند نے میرے قدموں کی طرف و کیھی کرفرہ یا: اے فرزدق تیرے سیدنا او ہریرہ رضی القد عند نے میرے قدموں کی طرف و کیھی کرفرہ یا: اے فرزدق تیرے قدم بہت چھوٹے ہیں ان کے لئے جنت میں جگہ تلاش کرومیں نے عرض کیاش کداس لئے کہ میرے گنہوں کا بوجھ زیادہ ہے میں کرابو ہریرہ وضی القد عند نے فرمایا اس کا ذکر کیوں کرتا ہے ابھی تو ہدکا دروازہ کھل ہے اور ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا کیونکہ میں نے رسول الشرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صنا ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب تو ہگا دروازہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صنا ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب تو ہگا دروازہ وہلم سے سنا ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب تو ہوگا دروازہ وہلم

معادیہ بن عبدالکریم کہتے ہیں کہ میرے والد کہتے ہیں میں نے فرز دق کواس حالت میں و یکھا کہ اس کے پاؤل میں بیزیاں ہیں تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے تو فرز دق نے کہا میں نے حلف اٹھایا ہے کہ جب تک قرآن پاک یا ونہیں کر لیتا اس وقت تک میہ بیڑیاں نہیں اتاروں گا۔ صمتی کا قول ہے کہ فرز دق کی بیوی نوار بنت اعین جب فوت ہونے بزار خوف ہو سکن زبان ہو دل کی رفیق

یمی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق

اور حق بات کہنے کی تو فیق منجاب اللہ ہی ہوا کرتی ہے اللہ تعدل جس کی بھلائی چاہتا ہے

اس کی زبان کو حق کا تر جمان بنا دیتا ہے۔ حق بات کہنے والے پر رحمت حق س میڈ کن ہوتی

ہا وروہ اللہ کے مقر بین بین بین شار ہوتا ہے۔

## ناصبیوں اور خارجیوں کا آل نبی اولا دعلی سے بغض اور اموی وعباسی دور حکومت

حضرت مفتی غلام رسول جماعتی علیہ الرحمۃ نے بڑی شخصی پر بنی اپنی تحریر میں ناصبیوں اور خارجیوں کا حضرت علی کرم اللہ وجہدا مکر یم اور آپ کی اولا دے ساتھ بغض کے بارے میں لکھا ہے بینا عبی حضرت علی ہے بغض رکھنے کو ایمان کا حصہ بجھتے ہیں اور ای بغض کی بناء پر آل نبی اولا دعلی اور خاص طور پر حضرت علی پر سب وشتم (یعنی گالی گلوچ) کرتے سے نصب کا اصل معنی برائی اور دشمنی ہے اس لئے ان کو ناصبی کہا جاتا ہے چنا نچے محیط المحیط سے معنی برائی اور دشمنی ہے اس لئے ان کو ناصبی کہا جاتا ہے چنا نچے محیط المحیط سے معنی برائی اور دشمنی ہے اس لئے ان کو ناصبی کہا جاتا ہے چنا نچے محیط المحیط سے۔

والناصبه والنواصب المتدينون ببغضة على لانهم نصبواله اى

ترجمہ: نواصب وہ ہیں جوحضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھنے کو اپنا دین سجھتے ہیں اور آپ کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں۔

علامه جلال الدين سيوطي لكصته بين

النصب هو بغض على وتقديم معاويه (تريب الراول:٢١٩)

منورہ میں ر ہافرز دق کی وجہشہرت وہ تصیدہ بنا جواس نے ہشام بن عبدالملک کے سامنے مکہ مکرمہ میں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں کہااور اہل بیت اطہار کے ساتھ ا پن بے پایاں محبت کا اظہار کیا اس تصیدے کی بدولت فرز وق کہتے ہیں کہ بیمیرے تمام گناہوں کا کفارہ ہے اسے نہ تو کوئی دولت کی کم تھی اور نہ کوئی مالچے تھا کیونکہ اس نے شاہان وقت کے بہت سے مدحیہ قصا کد لکھے تھے اور بڑے انق م وکرام یائے تھے لیکن واقعہ کر بلا کے بعداس کے دل میں اہلیبیت اطہار کی محبت نے اس کا مزاج بدل کرر کھ دیا اور ہشام بن عبدالملک کے سرمنے اس نے خوب اپنے دل کی بھٹراس نکالی جس کی یا داش میں اسے قید و بند کی صعوبتیں بر داشت کرنا پڑیں لیکن اس کی اہلبیت اطہار سے محبت میں کوئی کمی نہ آگی اور امام زین العابدین علیہ السلام سے اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کر کے اس نے اپنی شاعری کاحتی اوا کردیا اور پھرزندگی بھرای پر قائم رہا فرز دق کا پیقسیدہ نامورمورخین نے ا پنی کتب کی زینت بنا پر ہے اور اسے شاعر اہدیت اطہار کہا ہے اور اس کے نصیب پر رشک کیا ہے کیونکہ بیدہ در مانہ تھا جب اموی حکمر انوں کے خوف سے ہوگ اہلیبیت کے سرتھا پنے تعلق کوخفی رکھتے ستھے اور آزادی اظہار پر قدعن تھی ایسے دور میں ہشام بن عبدالملک کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے حسب ونسب کی بے پٹاہ مدح کرنا کوئی معمولی بات ندیکھی فرز دق بھی جانتا تھا کہاں جرم کی پاداش میں اسے ہرفتم کی سزادی جاسکتی بے کیکن اس نے سزاکی پرواہ نہ کرتے ہوئے حق بات کہی اللہ کریم جب کسی پرمہر بان ہوتا ہے تواس کی زبان کوخق اور کیج کا ترجمان بناویتا ہے اوراس کے دل سے ہرتشم کا خوف مٹا دیت ہے پچھالیہ ہی فرز دق کے ساتھ ہوااوراس نے بله خوف آل نبی صلی املاعدیہ وآلہ وسم کی شان بیان کرے حق اور کی کا دامن تھام لیا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہا۔ علامها قبال رحمة الله عليه نے ایسے حق پرست لوگوں کے لئے ہی فر ما یا ہے۔

ظ ہری امامت یعنی افتد ارکو پیندنہیں کرتا اور اس ہے کنارہ کشی اس لئے اختیار کرتا ہوں کہ اقتدار والول کا براانجام دیکھ رہا ہوں کہ اہل اقتدار محض اپنے چندروز ہ اقتدار کے لئے ہر رسوائی اور برائی کو جائز سجھتے ہیں اورظلم وستم روار کھتے ہیں میں ایسے اقتدار کو ہرگز پسندنہیں کر تاجس کی اس س ہی ہوگوں پرظلم کر نا ہے۔اس پر میں باطنی امامت کوتر جیجے دیتا ہوں جس میں مخدوق خدا کی مجلائی اور اللہ کریم کی کبریائی مقصود ہے آپ برقتم کے سیاسی حالات سے الگ تھلگ ہو گئے اور سیاس لوگوں سے قطع تعلق کر نیا وا قعہ کر بلا کے بعد آپ ہرونت غم واندوہ کی حالت میں رہتے تھے اور التد تع کی کے حضور عبادت میں مشغول رہنا آپ کا معموب تھا کہ پیھی نسبی افتخارتھا کہ خانوا دہ رسول کا اپنے ما لک ومولا کے حضور جھکٹا اور ذات وحدہ لہ شریک سے عشق اور اس کی رضا پر ہر حال میں راضی رہنا کھی خانوادہ رسول کی عظمت ہے جوانبیں ساری مخلوق میں متاز کرتی ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے عالم شباب میں ہی ایسے صدمات اٹھائے کہ دنیا میں اور کون ایسا ہے جوآپ کی مثل ہو۔ ہرطرح کی دنیادی لذات کوترک کرنے اور گوشدنشینی اختیار کرنے کے باوجود اموی حکمرانوں نے آپ کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا رکھ اموی دور کے آغاز ہے ہی حضرت علی عدیہ السلام اور آپ کی اولا د کے خلاف مہم شروع ہوگئ تھی اوریزید پلید کے دورحکومت میں گورنروں اور وزیروں نے اپنے خطبت میں مساجد کے منبروں پر حضرت علی کے خلاف گالی گلوچ کرنے کا رواج ڈالا یہاں تک کہ سجد نبوی کے منبررسوں پر بیٹھ کر روضہ منورہ رسول اللہ کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین صحابی واماد اورامام المسلمین کے خلاف بکواس کرتے اور گالیال بکتے تھے اور اہلبیت اطہار کے ساتھ محبت وعقیدت اور وفاداری کا اظہار کرنے والول پر بھی ظلم وجور کرتے جب ابن زیاد میں کوفید کا گورنر مقرر ہوا تو اس بدنہاد نے ایک دن خطبہ کے دوران حضرت علی کرم اللّٰدو جہہ کوسب وشتم کی وجهه سموابذالك لانهم ناصبوه وعاد ولا واظهرواله الخلاف وهم الخوراج. (تهذيب ابن مساكر بحوالة الريح ثوامب ١٢)

ترجمہ: ناصبی ایسے لوگ ہیں جوبغض علی بن ابی طالب کرم القدوجہدکوا پناوین بھتے ہیں ان کا بینام اس کئے ہے کہ وہ حضرت علی ہے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں اس مخالفت کی بناء پرانہیں خوارج بھی کہا گیا ہے۔

اب یہاں ناصبیوں کو خارجی کہا گیا ہے تو اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ ہر خارجی ناصبی ہوتا ہے لیکن ہر خارجی ناصبی ہوتا ابتہ خوراج اور نواصب میں ایک وصف مشترک ہے وہ بغض علی ہے حضرت علی کے ساتھ بغض رکھنا اور ان کو گالی گلوچ کرنا ناصبیوں کا شعار اور نشانی ہے اور یہی ان کی بدیختی کی علامت ہے۔

واقعہ کربلا کے بعد اہل مدینہ نے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اور یزید پلید سے کربلا کے شہداء کے خون کا حساب لیتے ہیں جواب میں آپ نے فرما یا کہ میں و نیاوی اقتدار کے لئے سی بھی صورت بیعت نہ لوں گا اور

یعنی گالی گلوچ کیا تو ایک صحابی رسول حضرت حجر بن عدی رضی املاعنه صبط نه کرسکے انہوں نے اس پر بن زیاد کے سر منے حصرت علی کرم ، متد وجہہ کی شان بیان کی اور زیاد کومنع کیا کہ آئندہ ایک کرنے سے بازر کے لیکن زیاد جب بھی خصید بتاتو بکواس کرتا تھا تجربن عدی اس کوحفرت می کی شان بیان کر کے جواب دیتے۔ آخر زیاد بدنہ، دی انہیں ساتھیول سمیت گرفتار کر میا اور دشت بھجوا دیا حکومت ومشق نے ان کے قبل کا حکم دے دیا اور قبل ہے پہلے جلاوول نے ان کی رہائی کے لئے شرط رکھی کہ اگرتم لوگ حضرت علی کرم اللہ و جہہ پرسب وشتم کرو کے تو تہمیں رہا کردیا جائے گا ور نقل کردیا جائے گا حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عندنے کہا میں ہرگز ایسانہیں کرول گا جس سے ابتد تعالی اور رسول مقبوں صلی التد معیہ وآلہ وسلم کی نار ہفتگی مول لول اس پر حضرت حجر بن عدی رضی الله عنداور ان کے سات ساتھیوں كوحضرت ملى كرم اللدوجهه الكريم معصبت اورمودت ركھنے كى بياداش ميں قتل كرديا عميا اور ان میں سے عبدالرحمان بن حسان کوزیا د کے باس بھیجا گیا زیاد بدنہا دیے اسے زندہ وفن کرا دیا ہجر بن عدی کے قبل کاعلم جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ہوا تو آپ نے حضرت امیرمد ویدکو پیغام جوای کمتهیں جربن عدی صحافی رسول تول کرتے ہوئے ذرائھی خوف خدا ندآیا جس پر حضرت معاویہ نے جواب دیا کہ اس وقت میری رہنمہ کی کرنے والا کوئی ندتھا۔ (تاریخ طبری، تاریخ کامل، البداید النهایداوردیگرکتب میس) بدورج ہے۔ اموی دورحکومت اورعباسی حکمرانوں کے دور میں محققین اورمورخین ان کے خوف سے اہل بیت اطہار کی شان اقدس میں روایات لکھنے اور بیان کرنے سے گریز کرتے تھے چنانچے محمد بن اس عیل بخاری (التوفی ۲۵۷ھ) نے جامع صحیح بخدری کو مرتب کی توبید دور عباى حكرانول كا تما كبت بيل كه وضعت فيه الالصيح وما تركت من الصحاح ا كثر، كهي نے اپن ال جامع سي بخدر ين جواحاديث ذكر كي بيل وہ سي

ہیں جو میں نے سی اور یہ چھوڑی ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ علامہ عبدالحکیم جندی نے لکھا ہے کہ ہیں نے جو چھے احاویث نے لکھا ہے کہ ہیں نے جو چھے احاویث جھوڑی ہیں ہودی روایات ہیں جو حضرت علی اور اہلدیت اطبار کی شان میں وارد ہوئی ہیں اہم بخار ک نے عب می حکمرانوں کے خوف کی وجہ سے ان کواپنی جامع بخاری میں نقل نہیں کیا نیز صاحب تاریخ نواصب نے بحوالہ الجرح والتحدیل (ابن ابی حاتم رازی) ذکر کیا ہے حافظ ابوعبداللہ سے سوال کیا گیا کہ اساعیل بخاری عدیہ الرحمۃ نے ابوالطفیل عامر بن واحملہ حافظ ابوعبداللہ سے سوال کیا گیا کہ اساعیل بخاری عدیہ الرحمۃ نے ابوالطفیل عامر بن واحملہ حاب اور الحق کی مدیث کیوں نہیں کی کہ لاندہ یہ طرح الشدی میں لکھ ہے کہ وارث اعور کو میں افراط کرتے تھے۔ انور شاہ کشمیری نے العرف الشندی میں لکھ ہے کہ حارث اعور کو شیعہ کہا گیا و کذالک قیل فی حتی ابی الطفیل ای بحبان۔ اور ای طرح ابو اطفیل صحابی کے حق میں کہا گیا و کذالک قیل فی حتی ابی الطفیل ای بحبان۔ اور ای طرح ابو اطفیل صحابی کے حق میں کہا گیا و کذالک قیل فی حتی ابی الطفیل ای بحبان۔ اور ای طرح ابو اطفیل صحابی کے حق میں کہا گیا ہے معنی سے ہیں کہ بید دونوں حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے محبت اطفیل صحابی کے حق میں کہا گیا ہو کذالک قیل میں میں کہا گیا ہو کذالک قیل میں کہا گیا ہو کذالت قیل می میں کہا گیا ہو کذالت قیل کی حق ابی الطفیل صحابی کے حق میں کہا گیا ہو کذالک قیل می حتی سے ہیں کہ بید دونوں حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے محبت کے تھے۔

اس ہے یہی ظاہر ہے کہ امام بخاری حضرت ابوالطفیل صحافی ہے اس وجہ ہے روایت نہیں لیتے کہ وہ حضرت علی کے ساتھ محبت کرتے تھے اس طرح عمرو بن جاحظ (ناصبی) کے نزدیک حضرت انس رضی استدعت ق بل جحت نہیں ہیں کیونکہ وہ بھی حضرت علی ہے و قاواری کا اظہار کیا کرتے تھے اس سے ظاہر ہے کہ جو شخص حضرت علی ہے محبت رکھتا تھا اس سے روایت نہ فی جاتی تھی لیکن مسلم بن قیت ہہ ہس زمانہ کی بات کرتے ہیں اس زمانہ میں محدثین ناصبیوں سے روایت لیتے تھے اگر کوئی سید ناعلی کرم اللہ وجہہ ہے محبت وعقیدت کا اظہار کرتا یاان کے فضائل بیان کرتا تو ناصبی لوگ اس پر تشدہ بھی کرتے جیسا کہ احمد بن شعیب نسائی کو اہلیہ بیت اطہار کے فضائل بیان کرنے پر ناصبیوں نے وشق میں ان پر تشدہ کیا یہ خیاس حکمر انوں کا دور تھا اور ناصبیوں کا زور تھا انہوں نے علی الاعلان اہلیہ بیت اطہار کے

قال بعض المحققين ترك المحدثين لفظ الآل عند الصلوة على خاتم الرسول غلبة الموية والعابسية لانهم يمنعون عن ذالك بل يسبون وسيعلم الذين ظلموا الى منقلب ينقلبون.

ترجمہ: بعض محققین نے کہا ہے کہ محدثین کولفظ آل ختم المرسلین پر درود بھیجنے پر بنوامیہ اور بنوع باسیہ کے غسبہ کی وجہ سے منع کر دیا تھا کیونکہ بنوامیہ اورعباسیہ اس سے منع کرتے ہتھے بلکہ آل رسول کوسب وشتم کرتے تھے اورعنقریب ظالم جان لیس گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جانا ہے۔

لینی محققین نے کہا ہے کہ محدثین جب رسول اللہ پرصلوۃ تھیجے ہیں توصرف سلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس میں آل کا ذکر نہیں کرتے جس کی وجہ یہ ہے کہ اموی اور عباسی دور حکومت تھ ناصبیوں اور خارجیوں کا زور تھا نہوں نے محدثین کومنے کردیا تھا کہ جب نبی علیہ السلام پر در دو دوسلام بھجیں تو صرف سلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر بھیجیں آل کا ذکر نہ کیا جائے بلکہ آل پرسب وشتم کریں بیعنی برا کہیں سیائتہائی غیرا خلاقی اور کر وہ کام اموی حکومت کے بانی اول کے دور سے شروع ہوا۔

محبت اہل بیت فرض ہے

عظیم نقیه حضرت امام شافعی علیه الرحمة فرماتے ہیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنا فرض ہے اگر دوران نمازان پر درود نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔

يَا اَهُلِ بَيْتِ رَسُولِ الله حُبَّكُمْهِ فَرْض مِنَ الله فِي الْقُرْآن آنْزَلَهُ ترجمہ:''اےالل بیت رسول مانظی آپ سے مجبت رکھتا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نصائل بیان کرنے پر پابندی لگائی تھی ای لئے تحد بن اساعیل بخاری نے اپنی جامع تھیج بخاری میں نہ توامام جعفر صادق سے روایت کی ہے اور نہ آئمہ اہلیبیت اطہار میں سے کسی سے روایت کی ہے ای طرح امام بخاری وہ روایات جو حضرت علی اور اولا دعلی کی شن میں مروی تھیں نہیں لا سکے ۔ ان میں سے بعض روایات کو امام احمد بن صنبل (المتوفی اسم میں نے اپنی مند میں اور امام مسلم بن تجاج (المتوفی الام ہے) نے صحیح مسلم شریف میں سلیمان بن اضعت ہے تانی (المتوفی ۵۵ م ہے) نے سنن ابو داؤر میں اور محمد بن عیسی تر مذی (المتوفی بن اضعت ہے تانی (المتوفی ۵۵ م ہے) نے سنن ابو داؤر میں اور محمد بن عیسی تر مذی (المتوفی مور داور احمد بن علی بن شعیب نسائی (المتوفی ۱۳۵۳ھ) نے سنن نسائی میں امام صائم (المتوفی ماجہ اور احمد بن علی بن شعیب نسائی (المتوفی ۱۳۵۳ھ) نے سنن نسائی میں امام صائم (المتوفی

سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس احادیث رسول کا ذخیرہ موجود تھالیکن ناصبہوں اورخارجیوں کے خوف سے بہت سے محدثین نے ان سے روایات نہیں تکھیں جبکہ علم حدیث کی ترتیب و تدوین کے با قاعدہ پہلے بانی محدث مسلم بن شہاب زبری (المتوفی ۱۲۳ھ) سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگر دیتھے جنہوں نے علم حدیث کوسب سے پہلے ترتیب دیا ان کے علاوہ بہت سے محدثین کو امام زین العابدین علیہ السلام کا شاگر دہونے کا اعزاز حاصل ہاں بیس بحی بن سعید انصاری (المتوفی ۱۳۳ھ) مدینہ منورہ کے قاضی بھی امام زین العادین علیہ السلام کے شاگر دول میں شھان کے علاوہ دیگر بڑے بڑے محدثین کا ذکر گزشتہ صفحات پر کیا گیا ہو اور اس پر تمام محدثین کا اتف ق ہے کہ امام زین العابدین عبیه السلام کشیر الحدیث تھے آپ سے روایات کا کم ہونامحض اموی اور عباسی حکمر انوں کی دخل اندازی کی وجہ سے بلکہ ان حاکموں کے گھلنڈر کے گورنروں اور دزیروں نے ان کی خوشنودی کے لئے آل رسول علیہ السلام پرورود پڑے سے پر بھی یا بندی لگائی ۔ نیز اس میں ہے۔

اِنَّ کَانَ رَفُضاً حُبُ الِ فُحَهِ اِلِ فُحَهِ فَا فَعَهِ فَعَهِ فَعَهِ فَعَهِ فَعَهِ فَعَهِ فَعَهِ فَعَهِ فَ فَلْمَنَّهُ فَهِ الْثَكَلَانِ إِنِّي دَافِض ترجمہ:''اگر آل مُحرسَنِ شَائِيَا ہم مُحبت كانام رَفْس ہے تو دونوں جہاں گواہ رہیں كہ بے شَك مِیں رافضی ہوں''۔

#### صحيفه كامله

صحیفہ کا ملہ جے صحیفہ سجاد ریجی کہا ج تا ہے بیسیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ک مناجات کا مجموعہ ہے جس میں دعائیں ما تکنے کا طریقہ بتایا گیا ہے بیانتہائی مجرب مجموعہ ہے ال سے پی چاتا ہے کہ اللہ تعالی کے انتہائی مقرب بندے کس طرح رب تعالی کی کبریائی کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں آپ کی من جات برمسمان کے لئے فیر و بھلائی کا خزانہ ہیں اوراس محیفہ کا ملہ ہے ہرمسمان رہنمائی حاصل کرسکتا ہے اس کا مطالعہ کرنے ہے اندازه موتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کوئس درجہ کی معرفت البی کا ادراک تھااورآپ ك قلب اطهريس التد تعالى كى خشيت كاكياء لم تقاا كركو أي شخص صميم قلب سان مناجات سے استفادہ ج ہے تو اس پر بھی استدرب العزت کی عنایات اور تجلیات کا ظہور ہوسکتا ہے كيونكدوه ب نياز رجوع كرنے والوں كو بى بيند فرما تا ہے اور رجوع كرنے كاطريقداور سلیقہ جوامام علیہ اسلام نے ہم رے لئے وضع کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے اسرارالیہ کوجس آسان بیرائے میں بیان کیا ہے اس میں بندوں کا عجز اور اللہ تعالی کی بڑائی ہی نقطہ کمال ہے اور ہارگاہ رب العزت میں عجز وانکسار پیش کرنے کا جوانداز آپ نے اختیار کیا ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔

سیرناامام زین العابدین علیه السلام صبر واستنقامت اورعم وحلم کے کوه گرال تھے۔اللہ رب العزت نے آپ کوخلق خدا کے لئے اتناشفیق اور کریم النفس بنایا تھا کہ گمان بھی بے جسکواس نے اتارا ہے فرض قرار دیا ہے۔ گفا گھ مِنْ عَظِیْمُ الْقَلُد اِنْکُمُ

كَفَا كُمْ مِنْ عَظِيْمُ الْقَلْدِ إِنْكُمُ مِنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَاصَلَوْةَ لَهُ

ترجمہ: ''اے اہل بیت آپ کی عظمت وشان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جس نے آپ پر در و دُنیس پڑھااس کی نماز ہی نہیں ہے''۔

إِذَا نَعْنُ فَضَّلْمَا عِلَيًّا فَأَنَّمَا رَوَافِضُ بِالْتَفْضِيْل عِنْدَذِيْ ٱلْجَهْل

ترجمہ: ''جب ہم نے حضرت علی الرتضی کی فضیلت کو بیان کی تو بیشک ہم فضیلت بیان کرنے کے سیب سے جاہلوں کے نز دیک ایک رافضی (شیعہ) ہوئے''۔

وَفَضَلُ آبِي بَكْرٍ إِذَا مَا ذَكُرُتَهُ رَمَيْتَ بِنَصْبِعِنْ لَذِكْرِ ثَى لِلْفَضْلِ

ترجمہ:اورجب ہم فضائل حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں تو ہم پر ناصبی (اہل بیت کے منکر) ہونے کی تہت لگائی جاتی ہے'۔

قَالُوْ ء تَرَّوُفَضَتُ قُلَّتُ كَلَّا مَا الرَّفُض دِينِيْ وَلَا إعْتَقَادِيْ مَا الرَّفُض دِينِيْ وَلَا إعْتَقَادِيْ مَا الرَّفُض دِينِيْ وَلَا إعْتَقَادِيْ تَرْجَمَهِ: '' جن جا بلول نے مجھ کورافضی کہا تو میں نے جواب دیا کہ حاشا و کلامیرا دین اورمیرا اعتقدر افضیوں جیسانہیں''۔

لٰکِنْ تَوَلَّیْتُ غَیْرِ شَایِّ خَیْرَ اِمَامِ وَ خَیْرَ هَادِی ترجمہ: ''لیکن اس میں شکنیس کہ میں بہتر امام اور بہتر ہادی کے ساتھ دو تی رکھتا ہوں''۔ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْنِ مِ

سيرناامام زين العابدين عليه السلام كى مناجات

مناجات (ترجمه)

الهی کون ہے جو تیری محبت کا ذائقہ چکھے
اور پھر اس میں تبدیلی چاہے
اور کون ہے جو تیرے قرب سے مانوس ہو
اور کون ہے جو تیرے قرب سے مانوس ہو
اور پھر اس سے دوری چاہے

اے معبود تمیں ان لوگوں میں سے بناجن کوتونے اپنے قرب اور دوی کے لئے پیند فرمایا:

اور جن کے لئے اپنی چاہت اور محبت کو خالص کیا

اور جنهيس شوق ولايا اين ملاقات كا

اور جنہیں راضی کیا اپنی قضاء پر

ور جنهیں شرف بخشا اینے دیدار ذات کا

اور جنہیں ٹوازا اپنی رضا سے اور پناہ میں رکھا

خود سے دوری اور علیحدگی ہے

اور قریب رکھا اینے مقام خوشنوری سے

اور انہیں خاص کرلیا اپنی معرفت کے لئے

گمان ہوج تا ہے لوگ آپ کے دیدار ہے راحت پاتے تھے آپ کی سیرت اہل القد کے لئے فکوب داز ہان کی زینت ہے۔ آپ کی مناجات روحانی اور ذہنی طور پر بہار لوگوں کے لئے شفائے کا ملہ کا درجہ رکھتی ہیں اور صاحبان علم ومعرفت کے لئے نئے اسرار ورموز حاصل کرنے کا موثر ترین عمل ہے اہل عشق کے درو کا در ہاں ہیں کتنا ہی پتھر دل انسان کیوں نہ ہولیکن آپ کی مناجات کا مطالعہ کر کے اپنا دل موم کرسکتا ہے بلکہ اس کا دل خود بخو دموم ہوجائے گا کہ ایسا عجز و نیاز ہوگاہ خداوندی میں کسی اور نے نہ پیش کیا ہوگا جیسا اہ م زین العاب بن علیہ السلام نے پیش کیا ہے اور یہ پوری انسانیت کے لئے انتہائی نافع ہے اگر کوئی فیرسلم بھی آپ کی مناجات سے استفادہ کرتا ہے تو وہ بھی مراد کوئی جا تا ہے۔

سیدنا اہ م زین العابدین علیہ السلام کی من جات قرب الہی کی تمنا کرنے والوں کے لیے بیش قیمت خزانہ ہیں اگر آپ علیہ السلام کی من جات کو وسیلہ بن کر اللہ کریم سے دعا عیں مانگی جائیں تو اہل یقین کا قول ہے کہ وہ دعا تمیں رد نہ ہوگی کیونکہ آپ علیہ السلام نے اللہ قادر مطلق کی بارگاہ میں جس نیاز مندی کا اظہر رکیا ہے یہی اللہ تعالی کو پسند ہے اور آپ کی مناجات امت کے لیے بہت بڑی راہنمائی اور احسان کا باعث ہیں ، ان میں سے چند مناجات امت کے لیے بہت بڑی راہنمائی اور احسان کا باعث ہیں ، ان میں سے چند مناجات ہیں ضدمت ہیں۔

اور ان کے باطن تیرے جلال سے تھلے ہوئے ہیں اے دہ ذات جس کی یا کیزگی انوار جائے والوں کی نظرول کوجلی کتی ہے اور جس کا جلوہ ڈات عارفوں کے دلوں کو کھو لئے والا ہے اے مشاق دلوں کی آرز واور اے اہل محبت کے ارمانوں کی انتہا یں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت کا اور ہر اس عمل کی محبت کا جو تجھ سے قریب کروے اور میں جابتا ہوں کہ مجھ سے دوسروں سے بڑھ کر اپنی ذات کو میرا محبوب بنا اور یہ چاہتا ہوں کہ تجھ ہے میری محبت جنت میں واخل ہونے کا ذریعہ قرار یائے اور تیرے لئے میرا شوق نافرمانیوں سے باز رہے اور مجھ پر اپنی نظر عنایت کرکے احسان فرما مجھے محبت اور مہریانی کی نگاہ سے دیکھ اور این توجہ مجھ سے نہ ہٹا بچھے اہل سعادت اور جو تیرے نزدیک بہرہ مند ہیں ان یس شار کر اے وعا قبول کرنے والے اے سب سے زیادہ رقم کرنے والے

اور انہیں اہل بنایا این عمادت کے لئے اور ان کے دلوں سی ایٹی ارادت پیرا کی اور ان کو اینے جلوؤں کے مشاہدے کیلئے منتخب کیا اور ان کے چیروں کو اینے حضور جمکایا اور ان کے دلوں کو اپنی محبت کیلئے فارغ کرلیا اور جو کھھ تیرے یاں ہے اس کی جاہت بخثی اور انہیں اینے ذکر کی تعلیم دی ایے شکر کی توثیق دی اینی اطاعت میں مشغول رکھا انبيس ايني نيک مخلوق ميں قرار ديا اور آئیں اپنی مناجت کے لئے جنا اور ان سے الگ کردیا ان تمام چیزول کو جو تجھ سے دوری کا باعث تھیں اے میرے معبود ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تیری بارگاه کا شوق اور وارفتگی رکھتے ہیں جن کی زندگ آہ و زاری سے عبارت ہے اور جن کی پیشانماں تیری عظمت کے سامنے سحدہ ربز ہیں اور جن کی آئکھیں تیرے حضور بیدار رہتی ہیں اور تیرے خوف سے جن کے آنسو روال ہیں ان کے دل میں تیری محت سے دھڑکتے ہیں

اورجميل مونوس فرما اور میں لگا اینے پوشیدہ ذکر ہے يا كيز ومل اور پیند بده کوشش میں اور ہمیں میزان سے بوری بزادے البي ہارے محت بھر بے دل تحق سے لگاؤر کھے ہوئے ہیں اور تیری معرفت میں مختلف عقليس اتفاق ركفتي بين يس دلول كاجين تیرے ذکر ہی میں ہے اورنفوں کو تیری ذات پر یقین ہی ہے سکون ملتا ہے جس کا تبیج برجگہ ہوتی ہے اورتو ہی ہرز مانے میں معبود ہے اور ہرونت ہرجگہ موجود ہے اور یکاراجا تا ہے ہرزیان سے اور تیری عظمت مسلمہ ہے ہردل میں میں معافی جا ہتا ہوں تجھے تیرے ذکر کے سواہر لذت سے

# بِستِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحِيمِ مناحات (ترجمه)

اے میرے معبودا گرواجب نہ ہوتا تیم احکم مانتا تومیں تیراذ کرا پٹی زبان پر ندلا تا كيونكه ميس جو تيراذ كركر تا بون وه میرے اندازے سے زیادہ ہے نه که تیری شان کے مطابق .ورميري کيامېل که مين قرارياون ترى تقديس ويا كيز گى كامحل اوریہ ہورے لئے عظیم تعتول میں ہے ہے کہ تیراذ کر ہاری زبانوں پرجاری ہے اور تهیں دعامات کنے کی اور تيري نظافت اور یا کیزگی بیان کرنے کی اجازت ہے اے معبود میں اینے ذکر کی تو فی دے نهال اورعیال رات اورون ظاهروباطن اورخوشي وغم ميں بِستِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ مناجات (ترجمه)

میرے معبودا ہے پٹاہ دینے والوں کی پٹاہ

اے پناہ لینے دالوں کی پناہ

اے ہلاک ہونے والول کے نجات وہندہ

اے بے چاروں کے چارہ ساز

اے بے کسول پردھم کرتے والے

اے پریشان حالوں کی دعا تبول کرنے والے

اے محتاجوں کے خزائے

اے ٹوٹے ہوؤں کوجوڑنے والے

اے بے ٹھکا نوں کی پناہ گاہ

اے کمزوروں کے مددگار

اےخوف زووں کی پناہ گاہ

اے دکھیاروں کے قریا درس

اے پٹاہ خواہوں کی محکم جائے پناہ

اگرمیں تیری عزت کی پناہ نہاوں تو کس کی پناہ لوں

اگرمیں تیری قدرت سے التجانه کروں تو کس سے التجا کروں

میرے گناہوں نے جھے مجبور کردیا کہ

میں تیرے دامن عفو کوتھا م لوں

تیری محبت کے سواہر راحت سے تیری اطاعت کے سواہر کام اور شغل سے اے میر معبود تونے کہا ہے اور تیراقوں حق ہے

اے ایمان والواللہ کا ذکر کٹرت کے ساتھ کرو

اور منج وشام اس کی پا کیزگی بیان کرو

اورتونے کہاہے

اور تيراقول حق ہے

پس تم مجھے یاد کرویس تنہیں یا دکروں گا

تونے ہی ہمیں اپنی یا دکا تھم دیا ہے

اورہم سے وعدہ کیاہے اس پر کہ

توہمیں بھی یادکرے گا

بيهارك ليح شرف واحترام اوربزائي

اوراب بم تھے یاد کررے ہیں

جیہا تیراحکم ہے

پس تو ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر

اے یا دکرنے والول کو یا دکرنے والے

اورا ہے سب سے زیادہ رحم فرمائے والے

آئمندا مامت

## بستمالله الرَّحْيِن الرَّحِيمِ مناحات (ترجمه)

اے وہ کہ جب بندہ مائے تواسے عطا کرتا ہے اورجب کی چیزی امیدر کے تواس کی آرز و بوری کر تاہے اورجب وہ تیری طرف بڑھے تواسے قریب کرلیتا ہے اورجب وہ اعلانیہ نافر مانی کرے تواس پریردہ ڈالٹا اور ڈھانیتا ہے اورجو تجھ پر بھروسد کھاس کی ضرورت بوری کرتاہے البی جو تیری مہمانی کا طالب ہوتو کیااس کی مہمانی نہ کرے کون ہے جو تیرے در پر بخشش کی آس لئے آئے اور تواس پرا حیان نہ کر کے كيابيمناسب بكميس والى چلاجاؤل تيرے درسے مايوى لئے ہوئے جبكه مين تيريس واكوئي مولانهين جانتا جواحسان وكرم كرنے والا ہو اور کیول تیرے سواکس سے آرز وکرول جبکہ تو بی خلق وامر کا مالک ہے کیا تجھ سے امیرتو ڑلوں جبکہ تو مجھے ہر چیز اپنے نضل وکرم سے بن ما تگے عطا کرتا ہے توكيا مجديهي كوكس كامحتاج كرف كاجبكه مين تيرادامن بكر بوع مول اے وہ جس نے اپنی رحمت ہے کوشش کرنے والوں کو بھلائی عطاکی اورجومعانی ما تکنے والول کواپنے انقام سے معاف کرتا ہے كسي مخفي بحول سكتا بول جبكه تيرے ذكريس معروف بول ادر کیے تجھ سے غافل ہوسکتا ہوں جبکہ تو میر انگہبان ہے البی میں نے تیرے دامن کرم کواینے ہاتھوں میں تھام رکھاہے

اورمیری خطاؤں نے مجھے طبیگار بنادی ہے تیری چشم ہوشی کے در کھلنے کا میری برملی نے جھے کہا ہے تیرے آستان عزت پرڈیرہ ڈال دیے کو اورتیرےعذاب کے خوف نے جھے تیری مهر یانی کی ڈوری بکڑ لینے پرآ مادہ کیا اور حق سنبیل کہ جو تیری ری کو پکڑ لے اسے رسوا کیا جائے اور جوتیری عزت کی بناہ لے اسے بے یارو مددگار چھوڑ اجائے میر ہے معبود ہمیں اپنی حمایت کے بغیر چھوڑ ندد ہے اور میں اپنی نگاہ کرم سے محروم ندفر ما اورجمیں ہلا کتوں کی جگہ ہے دورر کھ کیونکہ ہم تیرے زیرنظراور تیری پناہ میں ہیں يس مين تجه المسال كرتابول تير م يخصوص فرشتون ادر تیری مخلوق کے صالح ترین بندوں کا واسطہ دے کر كە بىم پراكى سېرۋال جومىس بلاكتوں سے بچائے اورآ فات ہے محفوظ رکھیے اورتوجميں بڑي بڑي مصيبتوں سے نجات عطافر ما اورمیں چاہتا ہوں کہ ہم پرتواپن طرف ہے تسکین نازل کر اور ہمارے جبروں کواپتی محبت کے نورے گیرلے اورجمين سهارا وبءاييخكم ويائنداركن كا اور جمیں لے لے ایک عصمت کے سابوں میں مجھے تیری ملائمت اور رحمت کا واسطها ےسب سے زیادہ رحم کرنے والے

آ كندامامت

آ نمندامامت

تاجم میری امید مجھے تیرے انقام سے بحنے کی بشارت دیتی ہے اورا گرج میرا گناه مجھے تیرے عذاب کے سامنے لے آیا ہے لیکن تجھ پرمیرااعتاد تیرے ثواب ہے آگاہ کرتا ہے اوراگر دیمفلت نے مجھے تیری ملاقات کے لاکق نہیں چھوڑا لیکن تیری نوازش اور تیری نعتول سے واقفیت نے مجھے بیدار کردیاہے اور اگر چہ میرے گناہوں اور سر کشیوں نے تیرے اور میرے درمیان دوری پیدا کردی ہے

چر بھی مجھے تیری مہر ہاتی اور بخشش کی بشارت نے مالوس کر دیا ہے پس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری ذات کی یا کیز گیوں اور تیرےانوارکی روشنیوں کے واسطے سے اور تیرے آ گے التجا کر تا ہوں تیری رحت کی نری اوراحسان کی لطافتوں کے واسطے ہے کہ میرے خیال کوجس کی آرز وکرتا ہوں پختہ کردے اس پر کہ تیرے بڑے بڑے احسانوں اور پیندیدہ انعاموں میں ہے میں تیرے قریب ہوجاؤں اور تیرے نز دیک ہوجاؤں اور تیرے آستان پر نظر ڈالوں اور ہاں اب میں طالب ہوں تیری تسیم راحت کے انوار اور مہر بانی کا اورطالب ہوں تیری بخشش کی بارش اورلطف کا میں نیری ناراضگی ہے تیری رضا کی طرف لیکنے والا ہول تجھے ہا گ کر پھر تیری درگاہ ش امیدلگائے ہوں اس چیز کی جو تیرے بال بہتر ہے جھے تیری عطاؤں پراعمادے

اور تیری عطاؤن کی آرز و لئے ہوئے ہوں پس مجھے اپٹی تو حید کے خالص پرستاروں میں شرمل فرما اور مجھے اپنے جنے ہوئے بندوں میں قرار دے اے وہ کہ جس کی پٹاہ ہر بھا گ کرآنے والا لیتا ہے اورجس سے ہرسائل امیدر کھتاہے ا بہترین امید برلانے والے اے بہترین پکارے جانے والے اے وہ کہ جوسائل کور ذہیں کرتا اور جوآ رز ومندکو ما بوس نہیں کرتا اے وہ جس کا در پکارنے والے پر کھلا ہوا ہے اور امید وار کے لئے پر وہ اٹھا ہوا ہے میں تیرے کرم کے واسطے ہے سوال کرتا ہول كه مجھ يرا پني عطاسے ايساا حسان فر ماجس ہے مير کي آنکھيں شنڈی ہوجا تھي اورالی امیدد ہے جس سے میرادل مطمئن ہوجائے اورابیا یقین عطا کرجس ہے میرے لئے دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہموجا تھیں اورمیری سمجھ بوجھ برے ناوانی کے بردے دور ہوجا تھیں تیری رحت کے واسطےاے سب سے زیادہ رحم کرنے والے

بستمالله الرَّحْين الرَّحِيمِ مناحات (ترجمه) اے معبودا گرچے تیری راہ میں سفرے لئے میراز اوراہ کم ہے تو پھر بھی میں تجھ پر بھروسہ کے باعث پرامید ہوں

اورا گرچه میراجرم مجھے تیری سزاے خوف دلا تاہے

بحضورسيدناامام زين العابدين عليهالسلام

تدرت کا انمول شامکار زین العابدین گلش پنجتن کی بہار زین العابدین تیرے جال میں پنیاں ہے جال مصطفائی دید تیری ان کا ہے دیدار زین العابدین اے شاہوں کے شاہ اے بے کسول کے حاجت روا سيرت پي حيدي كرار زين العابدين حیرت مجی حیران ہے تیرے عزم و استقامت یر سربسر حسين كا كردار زين العابدين لرز اٹھے بزیدی محلات کے درود اوار بھی الی ہے تیری جرأت گفتار زین العابدین عرشیوں میں چیا ہے تیرے زہدوورع کا اے عابدول کے سردار زین العابدین ذكر اثيرا ابد تك تسكين جال تغبرا مومنوں کے دل کا قرار زین العابدین دو جہاں قربان تیرے قدموں کی دھول پر حور و ملک بھی ہیں نثار زین العابدین فریدی جھی تیرے در کا ادنیٰ غلام ہے ایک نظر ہے درکار زین العابدین (معین فریدی)

تىرى رعايت كامختاج ہوں اے میرے معبود تونے جس مہر ہانی کا آغاز کیا ہے اسے پورافر ما اورا پنی نوازش ہے جو پکھ جھےعطا کیا ہے اے نہ چھین اوراین بردباری سے جو بردوایشی کی ہاسے فاش نمر اورمیرے جن برے کاموں سے تو باخبر ہے انہیں معاف فرما البي مين تير بيرسامنے مختے بي شفيع بنا تا ہوں اورتجھے تیری ہی پناہ جا ہتا ہوں تیرے یاس آیا ہوں تیرے احسان کی خواہش کتے تیری بخشش کی رغبت رکھتا ہوں میں تیر نے فضل کے باولوں سے تیری سخاوت کی بارش کا طلبگار ہوں تیری رضاؤں کا طالب ہول تیری طرف قدم بر هانے والا ہوں تیری قبولیت کے گھاٹ پر اتر اہوں تجھ ہے روشن بھلا ئیاں ما تگنے حاضر ہوا ہوں تنیرے حضور جمال میں حاضر ہوں تىرى دات كى خاطر ہوں تيرا در كھنكھٹا تاہوں تیری عظمت اور تیری بزرگی کے سامنے عاجز ہوں پس میر ہے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایان شان ہے جو بخشش ومہر ہائی ہے اور مجھ ہے وہ سلوک نہ کرجس کا میں اہل ہوں جوعذاب اور گنا ہوں کی سزا ہے تخصي تنري رحمت كاواسطه اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے

خليفه عمر بن عبدالعزيز كاعظيم فيصله

عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمۃ (المتوفی ا \* ا ھ) کا جب دور حکومت شروع ہوا تو انہوں نے اس فیتیج اور غلیظ فعل کوختم کروا یہ۔ روا یات میں ہے کہ سید ناامام زین العابدین علیہ السلام نے بہت پہلے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں فرما یا تھا کہ بینو جوان ایک دن نظام اقتدار سنجالے گا اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے عنان حکومت سنجالے گا اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے عنان حکومت سنجالے بی سب سے پہلے حکم دیا کہ خطبہ جمعہ میں جوحفرت علی کرم اللہ و جہالکریم پرسب وشتم کیا جاتا ہے اسے فور ابند کیا جائے اور اس کی جگہ ہے آ بیت کریمہ پڑھی جائے۔

"ان الله يأمرو بالعمل والاحسان وايتاًى ذى القربي وينهلي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تلكرون"

(خلافت وملوكيت يص، سم ١٤)

علامہ عبدالحکیم جندی نے لکھا ہے کہ جس طرح عمر بن عبدالعزیز نے حضرت علی کرم اللہ وجبہ الکریم پر گالی گلوچ کو بند کروایا اسی طرح بیتھم بھی دیا کہ خطبہ جمعہ میں جو واعظین بنو امیہ کے حکمرانوں کی تعریف وتوصیف کرتے ہیں وہ بھی ختم کروی جائے۔
(امام جعفر صادق ص ۱۲۱)

بیعلاء سوء بنوامیہ کے اعلی حکمراٹوں کا خطبہ جمعہ میں ذکر کرتے اوران پر رحمتیں بھیجے بلکہ حافظ ابن کثیر نے تفسر ابن کثیر کے صفحہ ساس میں اکھا ہے کہ بیعلاء سوء ان پر صلوۃ بھی سیجے تھے اور آل نبی وحضرت علی کا ذکر تک نہ کرتے اور انکو برا بھلا کہتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ان دونوں کا موں کے کرنے سے حتی سے منع کیا۔ ثابت ہوا کہ ناصبیوں نے حضرت علی اور اولا دعلی پر صلوۃ پڑھنے سے روکا تھا یہ ناصبی لوگ اس دور میں بھی تھے اور

آئے بھی موجود ہیں اور بغض حضرت علی اور آل علی کے سے رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کسی نہ کسی طرح کرتے رہتے ہیں کی اللہ علیہ وسلم کہن چ ہے اور آل کا ذکر نہ کرنا چاہئے اور کبھی کہتے ہیں اہلیت اطہار کے اس عگرامی کے ساتھ مستقل طور پر علیدالسلام نہ کہنا چاہئے۔

لیکن الحمد للداہسنت و جماعت ان ناصیبوں اور خارجیوں کے ڈھکوسلوں کی الممت

کرتے ہیں اوران دشمنان اہل بیت اطہار سے خت بیزاری کا اظہار برطاکرتے ہیں کیونکہ

یہی وہ گروہ ہیں جوشروع سے آل نبی اولا دعی سے بغض اور شمنی کرتے آئے ہیں اوران

پ کیزہ اور طاہر واطہر نفول پرظلم کرتے آئے ہیں بی فیصلہ تو محشر ہیں ہوگا کہ جن پرکون ہاس

دن ان کے پاس سوائے شرمندگی کے اور پکھ نہ ہوگا جب تمام انہیاء مرسلین بھی اپنی امتوں

کے ساتھ آق کریم روف ورجیم عبید الصوق والتسلیم کی شفاعت کے منتظر ہوں گے۔ اہسنت

و جماعت کے محدثین محققین اور اکا براولی وائٹ کے نز دیک آئمہ اہلیبیت اطہار کیمی علیہ

کے پاکیزہ اور منزہ ناموں کے ساتھ علیہ السلام کہن جائز سیجھتے ہیں جیسا کہ حضرت امام عی علیہ
السلام امام حسن عبیہ السلام امام حسین علیہ السلام اور دیگر آئمہ
البلیب اطہار۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہوی نے لکھا ہے کہ لفظ سلام کا غیرا نبیاء کی ش ن میں کہن جا کڑ ہے اس کی سند یہ ہے کہ اہسنت کی کتب قدیمہ صدیث میں علی الخصوص ،سنن ابی داؤد، صحیح بخاری میں حضرت علی وحضرات حسنین کریمین وحضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا حضرت فدیجۃ الکبری وحضرت عباس کے ذکر کے ساتھ علیہ السلام مذکور ہے۔البۃ بعض علماء ماور النہر فدیجۃ الکبری وحضرت عباس کے ذکر کے ساتھ علیہ السلام مذکور ہے۔البۃ بعض علماء ماور النہر فدیجۃ الکبری وحضرت عباس کے ذکر کے ساتھ علیہ السلام مذکور ہے۔البۃ بعض علماء ماور النہر فدیجۃ الکبری وحضرت عباس میں لکھنا مناسب نہیں سمجھا اور بیر ثابت ہے کہ پہلی کتاب اصول خنیفہ کی شامشی ہے اس میں نفس خطبہ میں بعد حمد و شاء کے لکھا ہے۔

عقیدہ پوری امت کے لئے جمت رکھت ہے کہ امت کے نقبہا میں ان کا رشبہ بہت بلند ہے کیونکہ دیسے بھی اگرکوئی عام خض بھی اپنے دل میں کسی دوسرے کے سے بغض رکھتا ہے تو یہ عمل اللہ تعلیہ وآلہ وسلم جو کہ عمل اللہ تعلیہ وآلہ وسلم جو کہ بعد از انبیاء معزز ترین ہیں ان کے ساتھ بغض وعدادت رکھنے والا کیے اپنے اعمال کو اللہ کے حضور مقبول بنا سکتا ہے ہر گزنہیں۔ اہلیہ یت اطہار سے بغض رکھنے والوں کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے جوان طاہر واطہر ہستیوں پر در وودوسلام نہیں پڑھتے۔

امام زين العابدين عليه السلام كاوصال يرملال

جس رات آپ کا وصال پر ملال ہوا آپ نے اپنے صاحبزادے اور جائشین یعنی
پانچویں اہام سیدنا اہام محمد باقر عبیہ السلام سے فرمایا اے فرزند! میرے وضو کے لئے پانی لاؤ
وہ پانی لائے تو آپ نے فرمایا: مزید پانی لاؤ ہتو اہام محمد باقر نے عرض کیا مزید پی نی کس لئے
اہ م زین العابدین نے فرمایا اس پانی میں کوئی مردہ چیز ہے رات کا اندھیرا تھا اہام محمد باقر
چرائے لائے تاکدد کھے کیس کہ پانی میں کیا ہے دیکھا تو اس میں چو ہام را ہوا تھا۔ امام باقر فور آ
دوبارہ پانی لائے جس سے آپ نے وضو کیا اور فرمایا اے فرزند آج رات میرا وقت رحیل
ہے میرے قریب آؤپھر آپ نے اہم باقر کو چھو صیتیں کیں جنہیں امام محمد باقر نے بڑے
غور وفکر سے سنا اور رود ہے۔

آسان امامت کے چوشے امام صابروشا کر خدائے ذوالجلال کی رضامیں راضی برضا اپنی مبارک اورمقدس زندگی گز ارکرائے ما لک حقیقی کے حضور برضاورغبت پیش ہوئے یہ اٹھارہ محرم الحرام ۹۲ دھ تھا اور ایک روایت کے مطابق ۹۲ دھ ہے آپ کو جنت البقیع میں اپنی وادی خاتون جنت سیدہ فاطمۃ النساء سلام الله علیہا اور سیدہ امام حسن عبیدالسلام کے پہلو میں والسلاه على ابى حنيفه واحبابه يتى سلام نازل ہو حفرت ابوضيفه پراور آپ كالسلاه على ابى حنيفه واحبابه يتى سلام نازل ہو حفرت ابوضيفه پراور آپ كا دباب پرتو ظاہر ہے كہ ال حفرات گرامی قدر جن كا او پر ذكر كيا گيا ہے كيا ال كا مرتبہ ومق م امام اعظم سے برتر نہيں۔ اس سے معلوم ہوا كہ ابلسنت كنز ديك لفظ سلام كا اطلاق ال بزرگوں كی شان ميں بہتر ہے چنا نچے حدیث شريف ہے عليه السلام تحية المهوتی، يعنی اموات كی شان ميں عليه السلام كہنا ال كے لئے قفظ عديه الس متحقه ہے تو ابل اسلام ميں غير انبياء كی شان ميں بھی عليه السلام كہنا شرعاً شابت ہے۔ عليه السلام كہنا شرعاً شابت ہے۔

امام بغوی نے معالم النزیل میں بیروایت تکھی ہے اور الند تعالی نے سورہ طُہ میں فرمایا والسلمہ علی من اتبع المھاری " (فآوئ عزیزیہ ص، ۲۳۵) یعنی سلام ہے اس پر جس نے راہ راست اختیار کی تواس میں انبیاء کی تخصیص نہیں ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ اہل بیت اطہار کے آئمہ مقر بین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کہنا جائز ہے یہ اہلسنت کا مسک ہے جو قر آن وحدیث سے ثابت ہے کیونکہ جلیل القدر فقیہہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ نے اہلیہت کی شان میں جو اشعار کہے ہیں اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ کی مسمان کی نماز بھی اس وقت تک ادانہیں ہوتی جب تک نماز بیں آل مجم صلی القدعلیہ وآلہ و کلم پر درود نہ پڑھا جائے ۔اب ان جہلا کے لئے امام شافعی علیہ الرحمۃ کا آئمہ اربع میں کتنا بہند مقام ہے حضرت امام علیہ الرحمۃ کا اہلیہت اطہار سے محبت کا والہانہ انداز ناصبیوں اور خارجیوں کا حضرت علی اور آل علیم السلام سے بغض رکھنے پر عقیدہ والہانہ انداز ناصبیوں اور خارجیوں کا حضرت علی اور آل علیم السلام سے بغض رکھنے پر عقیدہ والہانہ انداز یانہ ہے اور ان بغض کے ماروں کو اپنی نماز وں کی فکر کرنی چاہئے جن میں یہ امام شافعی تازیانہ ہے اور ان بغض کے ماروں کو اپنی نماز وں کی فکر کرنی چاہئے جن میں یہ لوگ آل نی صلی النہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے امام شافعی علیہ الرحمۃ کا اس سلسلے میں لوگ آل نی صلی النہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے امام شافعی علیہ الرحمۃ کا اس سلسلے میں لوگ آل نی صلی النہ علیہ و آلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے امام شافعی علیہ الرحمۃ کا اس سلسلے میں لوگ آل نی صلی النہ علیہ و آلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے امام شافعی علیہ الرحمۃ کا اس سلسلے میں

### اولا دامجاد

اللدرب العزت نے امام زین العابدین علیا السلام کوکٹیر الاولاد بنایا اور آپ ہے ہی حسینی ساوات کی ہونا اللہ حسینی ساوات کی نسل پروان چڑھی آج دنیا کے کونے کونے میں حسینی ساوات کا ہونا اللہ کریم کا خاص فضل ہے کر بلا میں اگر اللہ تعانی آپ کی محافظت ندفر ، تا تو دنیا نسل حسینی ہے محروم رہتی ای فضل کی بناء پر اللہ تعانی نے آپ کوکٹیر اول وعط فرمائی ان میں گیرہ صاحبزاد ما تھیں ان کے اسائے گرامی ہے ہیں۔

### صاحبزادگان

1\_سيدناا بوجعفرامام محمد باقرعليدالسلام

2\_سيدنااه م زيدشه بيرعليه السلام

3 ـ سيدناعمرالاشرف ـ

4\_سيرناعبداللدالبابر\_

5\_سيرناحسين\_

6\_سيدناحسين الأكبر-7\_سيدناحسين الاصغر-

8\_سيدناعبدالرهمان\_

9\_سيدنا قاسم\_

10 رسيرناسليمان ـ

11\_سيدناعلى الاصغر\_

آغوش رحت میں دفن کیا گیا جہاں ایک روایت کے مطابق سیدالشہد اوامام عاں مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سرمبارک بھی دفن ہے میہ جنت نشان مزارات انوار اللی سے معمور ہیں بہیں یا نچویں اور چھٹے امام سیدنا امام خمد باقر اور سیدنا امام جعفر صادق علیہم السلام کے مزارات مقدمہ بھی ہے۔

بوقت وصال امام زین العابدین کی عمر مبارک سڑسٹھ (۲۷) برس تھی سیدنا امام زین العابدین کی عمر مبارک سڑسٹھ (۲۷) برس تھی سیدنا امام زین العابدین کی عمر مبارک سرسٹھ کے بیا اسلام کی ایک افٹی تھی جس پرسوار ہوئے تواسے تازینہ مارنے کی مجھی نوبت نہ آئی آپ اس شن س تھی کہ جب آپ اس پرسوار ہوئے تواسے تازینہ مارنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی آپ کے پالان میں تازیانہ شکا دیتے لیکن بھی ستعی کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی آپ علیہ اسلام کے وصال پر ملاس کے بعد یہ اور آپ کے فراق میں آہ وزاری کرتی تھی حصرت امام محمد باقر نے آکر دیکھ تو فرما یا اٹھ اللہ تعالیٰ تھے برکت دے لیکن وہ نہ اٹھی تو امام محمد باقر نے فرمایا اسے چھوڑ دو، وہ جارہ بی ہا ہوان کی نشانی اور وفادار تھی۔

(228)

أنمينه امامت

### سيدناامام ابوجعفرمحمه باقرعليه السلام

مورانا جوی نے لکھ ہے سیدنا امام زین العابدین عبیدالسلام کے وصال کے بعد آپ کے فرزندار جمند حضرت امام ابوجعفر محمد باقر علیدالسلام منصب امامت پر فائز ہوئے آپ یا نچویں امام ہیں۔

آپ کی ولا دت باسعادت 3 صفر المظفر ۵۵ ھاکو بروز جمعة السارک مدینة منورہ میں ہوئی سیدالشہد اءامام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت عمر مبارک تین سال تھی اور ۱۱۲ ھے بیں آپ خالق حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے آپ کی کنیت ابوجعفراور لقب باقرے آپ کو ہا قراس وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کومختلف علوم پر بڑی دسترس حاصل تھی اوراللہ تعالیٰ نے بلا کی ذہانت عطافر مائی تھی اوران علوم کی خوب تشریح وتصریح فرماتے آپ کی والده محترمه کانام فاطمه بنت حسن بن علی تھالیتنی سیدنا امام حسن مجتبی علیه السلام کی صاحبزادی تنمیں اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے عقد نکاح میں آئیس۔ اس بناء پرامام محمر باقر عليه السلام كانسي امتياز اعلى ترين ہے۔آب انتها كي جامع كمالات تھے جنات بھی آپ سے تعلیم حاصل کرتے اور تالع فرمان تھے۔ آئمہ اہلیبیت اطہار میں آپ کو بلندمرتبه ومقام حاصل تھا۔ بے یا یال حسن ولطافت سے آراستہ منتھ۔ اینے جد اعلیٰ کی طرح عمادت زہدوتقویٰ کمال درجہ کا تھا۔ زبان اقدس سے جونگل جاتا وہ ہوکرر ہتا جسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے بےشار کرامات کا ظہور ہوا سخاوت میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہ تھا تمام رات عبادت الهي ميس گزرجاتي شكوه شكايت مجهي زبان اقدس يرندآ تا يصبر وشكرايسا كه ہرصال میں اطمینان قلب نوری چبرے سے عیاں ہوتا۔لوگوں کی دلجوئی کرنا اور نا داروں کی مدد کے لئے ہمتن مستعدر ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے دراقدی سے کوئی سائل خالی لوث جائے ایسامکن بی ندتھا اہل مدیدآب سے بے پنا اعقیدت وعبت رکھتے تھے۔ بے

#### صاحبزاديال

1 ـ سيره غديجه ـ

2\_سيده فاطميه

3\_سيره عليه\_

4\_سيده ام كلثوم\_

5\_سيره ام الحسن\_

6\_سيده اممويٰ\_

- 5 x 50 x - 7

8\_سيرهمليكـــ

9-سيده سكينه- (نورالا بصار- ٩ ٢٢) (حواثى عمدة الطالب ٣٢٣)

امام زین العابدین علیه السلام کی نسل ان چه صاحبزا دوں سے پروان چڑھی۔

1\_سيدناامام محريا قر\_

2\_سيدناامام زيدشهيد

3\_سيدناعبداللدالبابر\_

4\_سيرناعمرالاشرف\_

5\_سيد ناحسين الاصغربه

6\_سيد ناعلى الاصغر\_

ینه علمی استعدادر کھنے پرآپ باقر کے بقب ہے مشہور ہیں۔

فیض بن مطهر کہتے ہیں کہ ایک رات میں امام محمد باقر علیہ السلام کے آستانہ پر حاضر ہوا تو میں نے چاہا کہ نماز عشاء اداکرنے کے لئے جگہ کے بارے میں سوال کروں میں نے ابھی سوال بھی نہ کیا تھا بلکہ ابھی سوچا ہی تھا کہ آپ نے حدیث بیان فر ، کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا ایسی کشادہ زمین جس پر گھاس ہونماز اداکر لیا کرو۔

ایک داوی کا بیان ہے کہ بیس نے امام باقر علیہ السلام سے ملاقات کی اجازت طلب کی تو لوگوں نے کہ کہ کہ جلد ہوزی سے کام نہ لو کیونکہ ابھی چندلوگ امام کی خدمت بیس ہ ضر ہیں ابھی وہ لوگ باہر نہ آئے تھے۔ ہیں انتظار میں ہیٹھ گیرا نے میں بارہ افراد شک قباوک میں ملبوس اور ہاتھ یا وس میں دستانے اور موزے پہنے ہوئے باہر آئے انہوں نے السلام علیم کہا اور چلے گئے۔ اس کے بحد میں امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوا ہیں نے ان پر اسرار لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ ابھی جولوگ آپ کے پاس سے گئے ہیں جن کو پر اسرار لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ ابھی ابھی جولوگ آپ کے پاس سے گئے ہیں جن کو میں نے کہی نہیں دیکھا ہیکون تھے۔ آپ نے فر مایا ہی تہمارے بھائی جن تھے میں نے عرض کیا آپ ان کود کھے لیتے ہیں آپ نے فرمایا بال جس طرح تم علال وحرام کے بارے میں لیوچھتے ہیں۔ لیوچھتے ہوائی طرح وہ بھی آئے یوچھتے ہیں۔

ا مام محمد باقر علیہ السلام نے فرما یا کہ ایک دن میرے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام نے فرما یا تو ہم نے ماہ علیہ السلام نے فرما یا میری عمر یا نچ سال رہ گئ ہے جب انہوں نے وصال فرما یا تو ہم نے ماہ وسال شار کئے تو وہی مدت نکل جتنی انہوں نے بتائی تھی۔

ایک اور روایت کے مطابق کہ ہم چندلوگ امام محمد باقر علیہ السلام کے ہمراہ ہشام بن عبدالملک کے گھر کے پاس ہے گزررہے تصاور وہ مکان کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرہ یا خدا کی قسم یے گھرخراب اور خستہ حالت ہوجائے گا اور لوگ اس کا پتھر اور مٹی

ا کھاڑ کر لے جائیں گےجس کی بنیا دہشام رکھ رہاہے۔راوی کہتا ہے کہ ججھے بڑاتعجب ہوا کہ ہشام جیسے شخص کا گھرکون تباہ کرسکتا ہے یہ کیے ممکن ہے میں نے دیکھ جب ہشام نے وفات یائی تو ولید بن ہشام کے کہنے پراس کے گھر کومسار کر دیا گی اور اسے اس حد تک کھودا گیا کہ مکان کی بنیا دوں کے پتھرنظرآ نے <u>لگے۔حضرت ابوبصیر جن</u> کی آئکھول کی بینا کی چل منی تھی کہتے ہیں ایک روز میں امام محمد یا قرعلیہ السلام کی خدمت اقدیں میں حاضر تھا میں نے عرض کیا حضور کیا آپ محافظ دین متین بھی ہیں آپ نے فرمایا ہاں، میں نے عرض کیا کہ رسول التدصلي التدعلية وآله وسلم تمام انبياء يهم السلام كے وارث ہيں آپ نے فرما يا ہال، میں نے عرض کیا حضور نبی کر میم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے علوم کے وارث ہیں آپ نے فرمایا ہاں بے شک پھر میں نے عرض کیا کہ کیا آپ کو بھی وہ عنوم میراث میں ملے ہیں آپ نے فرمایا ہاں، میں نے عرض کیا کہ آپ کو بہ طافت ہے کہ مردول کو زندہ کردیں اندھوں کو بینائی عطا کریں اور کوڑھ میں مبتلا کواچھا کر دیں۔اور کیا آپ بیہ بتا کہتے ہیں کہ لوگ اینے گھروں میں کیا کھاتے ہیں اور کیا بچا کرر کھتے ہیں۔ امام محمد بافر علیہ السلام نے فرمایاں ہاں میں اللہ کے حکم سے بتاسکتا ہوں چھرآپ نے فرہ یا میرے سے آگر دوزانو بیٹے جاؤیں بیٹے گیا آپ نے میرے چرے پراپن دست مبارک پھیرا تو میری آلکھیں روش ہو تئیں۔ چنانچہ میں نے کوہ و بیابان سے لے کر زمین وا سان کی وسعت کو اپنی آ تکھوں سے دیکھا نہاں سے نہاں چیزیں بھی میری آ تکھوں نے دیکھیں تو میں ورط حیرت میں مبتلا ہوا۔ پھرامام محمد باقر علیہ السلام نے اپنا دست اقدس میرے چہرے پر پھیرا تو میں ا پنی پہلی حالت میں آگیا۔ آپ نے فر ، یا ، ابوبصیران دونوں حالتوں میں سے کس حالت کو پند كرتے ہوكيا يہ چاہتے ہوكة تمهارى بينائى لوث آئے اور پروردگار عالم كے بال تمهارا حباب ہو یا ای حالت کو بیند کرتے ہو کہتم بغیر حساب کے جنت میں جاؤ میں نے ہاتھ

(232)

آئينهامامت

باندھ کرعرض کیا اے فرزندرسول میں یہ بہند کرتا ہوں کہ بینائی سے محروم رہوں اور بغیر حساب کے جنت میں واخل کیا جاؤں۔

اہل مدینہ کا قول ہے کدامام محمد باقر علیہ اسلام اہل بیت نبوت سے ہیں آپ جو بھی فرماتے ہیں جی وصدافت پر بنی ہوتا ہے اور ہم آپ کے ارش دات عالیہ سے سرموتجاوز نہیں کرتے کیونکہ آپ کا ہرفرمان عین جی ہوتا ہے۔

عہدو حیت میں لکھا ہے امام محمد بہ قر عدیہ السلام کے علم وفضل کی کوئی مثال نہیں اور زہد وتقویٰ میں بھی ہے مثل تھے اور خلف نے خلا شد کا بہت احترام کرتے چنانچہ ایک مرتبہ چند عراتی آ پ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور گفتگو کے دوران خلفائے شلا شد کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوئے آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضوان التدعیبہم میرے نزد یک انتہائی تو بل احترام ہیں تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ کی ونکہ تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ کی ونکہ تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ کی ونکہ تم لوگ اسلام کا زبائی اعتراف کرتے ہوا ور اہل اسلام سے نہیں ہو۔

## سيدناامام محمد باقر عليدالسلام سامام ابوحنيفه كى ملاقات

امام اعظم امام ابوصنیفه علیه الرحمة نے آئمہ اہل بیت اطہار سے بے پناہ عقیدت اور محبت کا اظہار فر ، یا ہے اور ان عظیم آئمہ اہل بیت اطہار سے علمی استفادہ کیا ہے اور ان عظیم آئمہ اہل بیت اطہار سے علمی استفادہ کیا ہے اور ان عظیم آئمہ اہل بیت اظہار سے محبت ومودت کا تعلق رکھا ان میں امام محمد باقر ،امام خرید باقر علیہ جعفر صادق اور محمد ابو عبد اللہ مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے تواس وقت امام ابو حنیفہ عالم شباب میں تھے السلام کی خدمت میں علم وضل کی بناء پر شہرت پا جیکے تھے۔ اس ملاقات میں امام محمد باقر نے اور عرب وجم میں علم وضل کی بناء پر شہرت پا جیکے تھے۔ اس ملاقات میں امام محمد باقر نے امام ابو حنیفہ سے فرمایا میں نے سا ہے کہ آپ نے میر سے جداعلی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ امام ابو حنیفہ سے فرمایا میں اخاد بیث نبوی کو قیاس سے بدل ڈالا ہے بیمن کر ابو حنیفہ نے عرض کیا والے دس میں احاد بیث نبوی کو قیاس سے بدل ڈالا ہے بیمن کر ابو حنیفہ نے عرض کیا

معاذ الله بیل کون ہوں جوالی جرات کرسکوں امام محمد باقر نے فر ما یا بیس نے یہی سناہے کہ
آپ نے اپنے قیاس سے وین کو بدل ڈالا ہے۔ ابو صنیفہ نے عرض کیا حضور میری کیا مجال
ہے کہ بیل ایسا کروں۔ بیل آپ کے سامنے دوز انو بیٹھار ہوں گا کیونکہ میرے دل بیل آپ
کے لئے ویسا ہی احترام ہے جو حضور نبی کر میم صلی القد علیہ دآ نہ دسلم کی مبارک واطبر زندگی بیل
صی بہ کرام کے دنوں بیل تھا ای طرح میرے دل بیل آپ کا عزت واحترام موجز ن ہے اور
ابو صنیفہ ایسے بی دوز انو بیٹھے تھے جیسے ایک ش گرداستاد کی خدمت بیل بیٹھتا ہے۔

پھرا ہو حنیفہ نے عرض کیا اے فرزندر سول میں آپ سے تین باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں آپ ان کا جواب مرحمت فرما کیں۔

سوال نمبر 1 مرد کمزور ہے یا عورت امام باقر نے فرما یا عورت کمزور ہے۔ پھرا بوحنیفہ نے بچھرا بوحنیفہ نے بچھرا بوحنیفہ نے بچھرا بوحنیفہ نے بچھرا کی دراخت میں عورت اور مرد کا کیا حصہ ہے امام باقر نے فرما یا مرد کے دو جھے اور عورت کا ایک حصہ ہے اس کے بعد ابوحنیفہ نے کہا ہے ہے آپ کے جداعلی کا مذہب اگر میں قیاس سے فتوی دیتا تو قیاس کا میں تقاضہ تھا کہ میں عورت کو دو جھے اور مرد کوا یک حصہ دیا جائے۔ حصہ دینے کا کہتا کیونکہ عورت کمزور ہے اس لیے مرد کوایک حصہ دیا جائے۔

سوال نمبر 2- نماز افضل ہے یا روزہ امام باقر نے فرمایا نماز افضل ہے۔ اس پر ابو صنیفہ نے عرض کیا کہ بیآپ کے جد امجد کا مذہب ہے اگر ہیں اپنے قیاس سے مذہب ہیں تبدیلی کرتا تو بیکہتا کہ جوعورت مخصوص ایام سے پاک ہوجائے تو اسے چاہے کہ نماز قضا کرے اور روزہ کی قضانہ کرے کیونکہ نماز روزہ سے افضل ہے۔

سوال نمبر 3۔ کیا پیشاب زیادہ نجس ہے یا نطقہ، بیس کرامام محمد ہا قرنے فرما یا پیشاب نجس ہے بیس کر ابوصنیفہ نے عرض کیا اگر میں دین کے معاطع میں قیاس کور جیج دیت تو میں کہتا پیشاب کے بعد خسل کرنا جائز ہے۔ جبکہ مب شرت کے بعد یعنی اخراج منی کے بعد وضو کرلینا ہی کافی ہے مگر معاذ اللہ بیکیے ہوسکتا ہے کہ میں محصٰ قیاس کی بناء پر حضور نبی کر یم صلی

## سیدناامام زین العابدین علیه السلام کے ارشادات عالیہ (لعل وجواہر)

جیہ جو خص اہل بیت رسول کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے محبت کرتا ہے قیامت کے دن جب کوئی سابیہ نہ ہوگا تو رب تعالی اے اپنی رحمت بے پایاں کا سابیہ عطافر مائے گا اور جو ہی رہ س تھ اس لئے محبت کرتا ہے کہ اسے آخرت میں جنت نصیب ہوتو قادر مطلق اسے جنت عطافر مائے گا اور اگر کوئی کی دنیاوی غرض کے لئے محبت کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے رزق کوفر انٹے فرمائے گا۔

اے رب ذوالحلال میں اس سے تیری پناہ مائکتا ہوں کے مخلوق کی نظر میں میرا فلا ہرتواجیما ہواور باطن بگڑ جائے۔

ہے کہ لوگ ایسے بھی ہیں جوخوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں بیفلاموں والی عبادت کرتے ہیں بیفلاموں والی عبادت کرتے ہیں بیسودا گروں کی عبادت سے اور پکھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف اللہ کے لئے عبادت کرتے ہیں بیآزاد بندوں کی عبادت ہے۔ عبادت ہے۔

ہے تم میں سے جواپیے کی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرے گا تو اللہ کریم اس کی سوخرورت پوری کرے گا تو اللہ کریم اس کی سوخرورتوں کو پورا کرے گا اور جو کی مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کردے گا اور جو کسی مظلوم مسلمان کی مدد کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پل صراط سے گزرتے وقت اس کی مدد کرے گا اور جو کسی بھو کے کو کھانا کھلائے گا تو اللہ کریم اسے جنت کے بھلوں سے کھانا کھلائے گا اور جو کسی نظے کا تن ڈھانپ دے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اعلیٰ پوشاک مرحمت فرمائے گا

اللہ عبد الصلوٰة وانتسیم کے دین کو بدل کر رکھ دول یقیناً میرے بارے میں آپ کو کئی نے غلط تا تر دیا ہے تا کہ دین میں فتنہ پیدا ہو جبکہ ابو حنیفہ تو دین کا ادنیٰ سرخ دم ہے اس ساری گفتگو کے بحد سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام انتہائی خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ سے پر تپاک انداز سے بفلگیر ہوئے اور ابو صنیفہ علیہ الرحمۃ کے چہرے کا بوسہ لیا اور اپنے س تھے بھایا۔ سیدنا امام محمد باقر علیہ السمام علم وضل کا بحر بیکر اس شے اور اس وراس وراس محمد باقر علیہ السمام علم وضل کا بحر بیکر اس شے اور اس وراس محمد باقر علیہ السمام علم وضل کا بحر بیکر اس شے اور آئمہ اہل بیت دور کے جیر ترین آئمہ کرام کو آپ کے شاگر دہونے کا اعزاز حاصل ہے اور آئمہ اہل بیت اطہار میں آپ ہنج علم شے امت پر مہر بان اور اپنے ما متنا ہی علم کا فیض تقسیم کر کے ۱۱ اپنے میں اسے خوانی ومالک کے حضور پیش ہوگئے۔

سیرنا مام زین العابدین علیه السلام کے کریم ابن کریم فرزند ہے مثال سیدنا اوم ٹھر باقر علیہ السلام پدل کھول سلام جن کے علم فضل سے سینکڑوں ہزاروں علم کے طابوں نے فیض پایا اور دین اسلام کو بڑی تقذیت ملی ایس کیوں نہ ہوتا آپ ایک ایسے عظیم اور کریم باپ کے فرزند تنصے جوعمر بھر مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہے جن کے وجود مسعود سے خلق خدائے راحت پائی اور جن کی طاہر واطہر زندگی کا ہر لیحہ یا والہی میں گزرا۔

سیدنا امام محمد باقر علیه السلام کو ہرز ماند کے صاحبان علم ودانش نے زبردست خراج عقیدت بیش کیا ہے کیونکہ آپ علم کا گراں ماریخزانہ تصاور رسولی نسبت کی بناء پر بھی آپ پوری امت مسلمہ کے لئے فضیلت اور عزت واحترام میں افضل ہیں۔ آ ئيزامامت

3\_ بخیل اور منجوں سے بھی دورر ہنا کیونکہ جب تمہیں اس کی بہت ضرورت ہوگی تو وہ ا پنامال چھیا کے گا۔

4\_ احمق يعني (جابل) \_ بھي تعلق ندر كھنا كيونك احمق نفع پہنچانے كے بجائے نقصان مہنجادے گا۔

5 قطع رحی کرنے والے (لیعنی رشتوں کوتو ڑنے والے) سے بھی میل جول نہ رکھنا کہ الله تعالی نے قرآن یاک میں ایسے مخص کوملعون قرار دیا ہے۔ (البداہیہ والنہاہیہ)

> امام زين العابدين كي شان بزبان ابوفراس فر ذوق الله فضله قد ما و شرفه الله في أنبين بميشه في في الله المعطافر ما يا ب جرى بذالك في اللوح والقلم اور اسكے اعزاز و اكرام كا حكم لوح وقلم ميں جارى مو چكا ہے مقدم بعد ذكر الله ذكر هم اللہ کے ذکر کے بعد ان کا ذکر ہی ہے في كل يوم و هختوم به الكلم ہر دان اور اس کے علاوہ ہر کلام پر مہر لگ گئ ہے من يعرف الله يعرف اوليته ذا جو اس ہستی اللی کو جانبا ہے ان کی فضیلت کو بھی جانبا ھے والذين من بيتهذا نأله الامم اورحقیقت بیہے کہ دین ان کے گھرسے امت نے حاصل کیا ہے

اور جو کسی بیار کی تیارواری کرتا ہے تو فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔

🖈 حیرت ہےاس تکبر کرنے والے پر کہوہ پیکیوں بھول جاتا ہے کہ اس کا آغاز کیا تقاادرانجام کیا ہوگاس کا آغاز نطفہ (گندایانی) تقاادرانجام ٹی میں مل جائے گا۔اے تکبر كرنے والے غور كرتيرى اول وآخر كيا حالت ہے اپنى ابتداء اور انتہا كو پيش نظر ركھ۔

🖈 اے لوگوا پنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے صبر کرنے کی توفیق نہ ما نگا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور عافیت طلب کیا کرو ( لیعنی آرام ) اور پھراس پرشکر کرنے کی توفیق ما نگا کرو کیونکہ عافیت (لیمنی آرام) پرشکر کرنامصیبت پر صبر کرنے ہے بہتر ہے کیونکہ ہرانسان صبر كرنے كالتحمل نبيس بوسكتا يہ خواص كا وصف ہے۔

🖈 سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب وہ مخص ہے جوزیادہ اخلاق والا ہے کیونکہ حسن اخلاق والاشخص الله تعالیٰ کا پیندیدہ ہے۔

🖈 اینے اہل وعیال کی بہترین پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قرب کا حقد ار ہے۔ 🖈 تم میں بہترین وہ خص ہےجس کے دل میں اللہ کریم کا خوف زیادہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزویک ڈراورخوف رکھنے والازیادہ مکرم ہے۔

اللہ مومن وہ ہے جواپناعلم اپنی عقل میں جذب کرے سوال اس لئے کرے کہ پچھ سيكھ اور خاموش اس لئے رہے تا كەستجھ اور عمل كرے سيدنا امام زين العابدين عليه السلام کی اینے صاحبزادے سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کونشیحت فرمایا پانچ فشم کےلوگوں سے دوی نہیں رکھنی چاہئے۔

1 \_ فاس سے دوتی ندر کھنا کہ ایسا شخص ایک لقے کے لئے بک جاتا ہے کیونکہ وہ لا لیمی اورطع كرنے والا ہوتاہے۔

2۔ کسی جھوٹے شخص سے دوئی نہ رکھنا کیونکہ جھوٹا شخص اس سراب کی ما نند ہے جو قریب کودوراور دورکوقریب کردیے گا۔ قطب الاقطاب حضرت سيدنا خواجه قطب الدين بخنتيار كاكى نورالله مرقده كانسي تعلق بهي حیین سادات ہے ہے اور آپ کی نظر فیض اثر ہے اسلام کی ترویج واشاعت میں زبر دست اضافہ ہوا ، شابان وقت آپ کی قدم ہوی کے لیے حاضر ہوتے اور برصغیر میں آپ کے روحاني جانشين زبدالانبياء شيخ شيوخ العالم حضرت بإبا فريدالدين مسعود تنج شكرقدس الله الاطهر كےروحاني جانشين سلطان المشائخ حضرت سيدنامحمه نظام الدين اولياءمحبوب البي عالم پناہی کا سلسلہ نسب بھی حسینی ساوات میں سیدنا امام زین العابدین علیدالسلام سے جاملتا ہے حضرت محبوب البی کا شارسلسله عالیه چشتیه بهشتیه کظیم البرکت صوفیاء میں ہوتا ہے جن کے فیوض وبرکات سے لاکھوں غیرمسلمول نے ہدایت یائی اورآپ کے روحانی فیوض و برکات کا سلسلہ آج بھی جاری ہے،حضورمجوب البی عالم پناہی کے سینکٹروں خلفاء نے ونیا کے کونے کونے میں جا کر اسلام کی سجائی ہے روشناس کروا یا۔حضرت سیدنا خواجہ محمد نظام الدین اولیاءقدس سره العزیز کی مساعی جیلہ سے سلسلہ عالیہ چشتیہ بہشتیہ بام عروج تک پہنیا، اورآپ کے مقام محبوبیت کا ڈ نکاسارے جہان میں نے رہاہے اور بینکارہ خداہے جو تیامت تک بختارہے گا اُن مشائخ عظام کے علاوہ سینکڑوں مشائخ عظام کا تعلق حسینی سادات ہے ہے،ایمان کی فراست ہے دیکھا جائے تو بیلاز وال فیض بھی سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ہی کا ہے، جن کی اولا داطہار میں ایسے جلیل القدر اولیاء اللہ ہوئے ہیں جن کا نام لینے ےدلوں کوراحت ہوتی ہےاورجن کاذکر گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ کافی ہے بخشش کے لیے دامن زین العابدین

کانی ہے بخشش کے لیے دامن زین العابدین کشتی نوح کی مانند ہے پنجتن کا گھرانہ

# امام زین العابدین علیه السلام کی اولا داطهار میں جلیل القدر اولیاء عظام

سیدناامام زین العابدین علیہ السلام کے وجود مسعود کی برکت سے حسینی ساوات کی نسل پروان چڑھی ہے اور آپ سے ہی آئمہ اہل بیت اطہار کا سلسلہ بھی پایہ تھیل تک پہنچا ہے،

یا در ہے کہ آئمہ اہل بیت اطہار کا مرتبہ ومقام نبوت کے بعد بلند ہے اور اولیاء عظام سے بلند تر ہے ۔ اللہ رب العزت نے آپ کی اولا داطہار میں کیسی کیسی نابغہ روز گار ہستیوں کو پیدا کیا ہے ۔ حسینی ساوات میں انتہائی جلیل القدر اولیاء اللہ ہوئے ہیں جن میں سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے ۔ حسینی ساوات میں انتہائی جلیل القدر اولیاء اللہ ہوئے ہیں جن میں سلسلہ عالیہ چشتیہ بہت ہے عظیم روحانی پیشوا وامام حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری قدس اللہ ساسل طریقت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہیں اور تمام سلاسل طریقت کے صوفیاء نے آپ سے اکتباب فیض کیا ہے اور آئ بھی آپ کے مزار اقدی سے فیض کیا ہے اور آئ بھی آپ کے مزار اقدی سے فیض کیا ہے اور آئ بھی آپ کے مزار اقدی سے فیض جہاں مسلمانوں کے علاوہ کثرت سے غیر مسلم فیض چشتیکالا متنا ہی سلسلہ جاری وساری ہے جہاں مسلمانوں کے علاوہ کثرت سے غیر مسلم فیض چشتیکالا متنا ہی سلسلہ جاری وساری ہے جہاں مسلمانوں کے علاوہ کثرت سے غیر مسلم بھی اپنی عقیدت و محبت کے چراغ روش کرتے نظر آتے ہیں۔

بالخصوص برصغیر میں آپ کے قدوم میسنت لزوم کی برکت سے اسلام کو بڑی تقویت حاصل ہوئی ہے آپ کی زبردست روحانی قوت نے دین اسلام کے بدترین دشمنوں کو بھی ملام کی حقانیت کو تسلیم کرنے پر مجبور کردیا لاکھوں لوگ آپ کی توحید کی نظر کے فیض سے کفر وشرک ترک کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے ،اور آپ کے خلفاء نے دنیا کے کونے کو نے تک اسلام کا ابدی بیغام پہنچایا ۔حضور خواجہ غریب نواز اجمیری قدس سرہ العزیز کا سلسلہ نسب سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام سے جاملتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے سلطان الہند معین جہال قدس سرہ العزیز کی برکت سے سلسلہ عالیہ چشتیہ بہشتیہ کو دوام بخشا، آپ کے روحانی جانشین قدس سرہ العزیز کی برکت سے سلسلہ عالیہ چشتیہ بہشتیہ کو دوام بخشا، آپ کے روحانی جانشین



ميئال فعيم انور چشتى نظامى

#### ميري دعا

اے رب ذوالحلال، اے مالک وخالق ارض وساء، اے حدے بے حدرجیم وکریم رب، اے رات کی تاریکی میں سیاہ پہاڑ کی سیاہ غار میں رینگنے والی سیاہ چیونٹی کوبھی و تکھنے اوررزق دیے والے،ایے خاص فضل وکرم ہے میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمااور میری دانستہ اور نا دانستہ خطاؤں سے درگذر فرما۔ میں حقیر فقیر پر تقصیر بندہ تیرے حبیب پاک سيدلولاك افضل الابشراشرف الانبياء حضرت محمصطف من الفليلي سے اورآپ من الفليلي كے ابلبيت اطبهار سے غيرمشر وط محبت كرتا جون اوراصحاب مقربين واولياء كاملين اورعلاء حق كا اوب واحترام دل وجان سے كرتا ہول اورتو اپنے حبيب ياك ملافظ كيا سے محبت ركھنے والون اورآپ مل فالي ج علاموں كا ادب كرنے والوں كوا پنى بے يا ياں رحمت سے بھى محروم نہیں رکھتااے کریم رب، میں ای محبت اورادب کا واسط دے کر تیری بارگاہ بے نیاز میں عرض گذار ہوں میرے شیخ طریقت کے درجات بلند فرما، میرے عظیم والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر ما ممیری اورمیرے ابل وعیال اور بہن بھائیوں اور دور و نز دیک کے رشتہ داروں ،میرے دوستوں اور متعلقین کی بخشش فرما، بیٹک تیری رحمت وبخشش کے خزانے ہماری عقل وفکر سے ماورا ہیں ،اے رحیم وکریم رب ، میں عاجز وناقص بندہ آج شب برات کی رات جو بخشش ومغفرت طلب کر نیوالوں کے لیے خاص ہے، تیری بخشش ورحمت كاطلبكار بهول ميري دعاؤل كوابني بارگاه مين شرف قبوليت عطافر ماكر مجه حقير فقير كى لاج ركھ كديمي تيرى ذات وحدة لاشريك كے شايابِ شان ہے۔ من عاجز م من عاصيم ميال نعيم انورچشتى نظامي ۵ اشعبان المعظم ۱۳۳۷ بوقت رات تین بجکر بیس منث

## میان نعیم انورچشتی نظامی کی دیگرتصانیف°

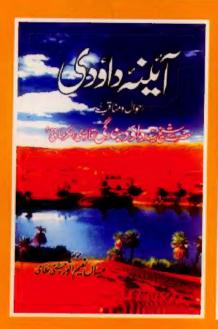





